182

000

UNIVERSITY OF

35339

UNIVERSITY OF E



## DATE LABEL



## J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last stamped An overdue charges of 6 nP. will be levied for each day to kept beyond that day.



المن المنافق ا جلااول منوك ورسف رق الكا جرساني تطريق أورخبارات ال كالمرشرول في رينج

إمدادصا برى

صابره بالخبارة ورق الان بلي صابره بالمجارة ورق الان بلي من المرابي الم

دوسرا اليدين

بترابخ محافت إروكي بي جدكواني خاندان مح بزرك دين خد جناجا فظها في عبدتم ضاشهيد CHECK CHECK جن کی نمام زندگی اعمار کی ایس گذری ادروت می شماندار مایی ، اُن كى شهادت كاواقعه بموت كولتبك كمهاموت كانوش فخرم بتقبال كرنا وفت نزع یا فری و اللے ال برانی نوع نسان کے لئے سنتی موزای الترر أبعرتهم كرمجي است اعوالصالح كرف كي وفق عطا فرائع باكه الم مجلى سى يافرى سيموت كالمتقبال بي أوربهادت كاورية بالترتدي أي ورى والان ولي یکرونوری اموار

## جناط فظهامي عبدتم صانبه بدخته والا

عاجى صاحب كشعثه عركم محد جورى والان وعيس بيدان تح والدشيخ عبد الحيدصا حباني برادري اورد بلي بي ممتازلوكون بي ستمار كية جاتے تھے۔ صوفیا اورشائت اورعلمار دبی سے گہرے تعلقات تھے۔انگریزی تعلیم سے نفرت تھی اہروں نے عاجی صاحب کو قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد دینی تعبلیم دلولی ۔ عاجي صاحبي دو محاني بن ، عاجي عبد العظيم صاحب اور عاجي عبد اليم صاحب يه دونوں بزرگ مجی حذا ترس انسان ہی اور اپنے والد ما جد کے نعش قدم برحل آ ہیں۔ حاجی عبد اعظم صاحب کواگرولی کہا جاتے تو غلط نہیں ہوگا، ان کو دنیا کے فریج ومكرس كوتى تعلق نهيس ہے۔ انتهائى سيد صساقط الله الله كرفے الے بزرگ بى۔ استا ووتر عبدالرمن اوربير حفرت شاه الدائخ عليهم الرحمة تصحبو نے اپنے علوم فل ہری وباطنی مصعنفیض کیا۔

عا فظ حبين النرف صادبام عا فظ سيّد محدا شرف مانسي ضلع رائ بريلي کے فرزند تھے اور حافظ قاری محداد سف منا داہوی کے شاگر تصینکسل ازاج بوش اخلاق عابد وزابد بانتيض تخص تنفي. نهرارون بي والول كوها فطاقران كيا. سائد برس كى عربين داردى تعده سنه ١١٨ اصلى انتقال فرمايا- ك

مافظ داری بھی ہڑے موفی منشی النیان تھے ان کو قرآن شریف ندیمب اور مه وصال جمیل ص۱۲

حذاکے رسول سے عنتی تھا اور قرآن مجیدیر علی کو آخرت کا توشہ مجھتے تھے ، وہ سید ساوھے آد می تھے۔ چاند تاروں کی چوگونشیہ ٹوپی اُوڑھتے تھے۔ ان کے بھائی مدنية منوره ميں جاروبكش تھے ، حافظ جى نے بھی مدینیمنور ہ میں اپنی آخری زندلی جارد بلنى سى گذارى و بدينه منوره يسى آپ كانسقال بوا و فظ عبدارمن خاندان سادات سے تعلق رکھے تھے ، انہوں نے دسیات کی تعلیم دینے میں اپنی تمام زند كى حرف كى مجدوض والى جورى والان يس تعليم ديتے تھے۔ قران شرر بيك عشق الم المالي عشق ما عاجى ما جور والا محدين دمونا ن شريفين محراب سنایا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کا انداز اس قدر دل کش کھا گان کے بير ومرستد حطرت شاه الواليخر صاحب حمة السعليلان كاقراب تجيد سنف كے لئے كرميو كے رمضان س أبيس كوئم بوحية ن بالياكرتے تھے ،ان كا حافظ بہت تينرقط -تلاوت مي كوني حا فظ علطي كريًا فوراً لقمه فيق تقع م مرت کی قرمت القیم سے فاع بونے کے بعد حاجی صاحب حفرت شاہ النجیر مرت کی قرمت الحجیما کے مرید ہوئے۔ بیرروشن خمیر نے بھی بھے لیا کہ عبد الحجیما بأكفس معامله فهم اور ديا نتداريس اس لي كيه عوصه كي بعداب كاشاه صاحب ك إعمّادلوگول ميں شمارت لكا. شاه صاحب على خاندانى معاملات مين مشوره يع ا ورخاص كامو س كے علاوہ جائيداد كے سلسلے اور دوسرى مدول كى محمل ذمه دارى حاجى صاحب كوسوب ببت تقع جناني مولوى عبدالرحيم صاحب الوى جوحفرت سأ الوسيد حمد الدعد كفليفه تصان كعلاج ومنا لجحك يعشاه صاحب آيبى كنتحب كياجتى كمشأ وصاحب لبنه وصال سيحجديا ويبليشاه احمرسعير للأمجمة كى خانقاه بين إين غزاركى اجازت طلب كرف كے نئے بھى آب كو ماموركيا . مفرت شا

بواير المرابع و المرا المرا المرابع ا

عاجی ضائی زندگی کا بڑا حصہ تجارت میں گذرا آ نے جزل بوٹ ہاؤس کے نام سے ایک کان غالبًا سندا ۹ مراء میں کھولی جو چا ندنی چوک بتیا را ان کے نکڑ براقع ہے اب کک یدی خال سندا ۹ مراء میں کھولی جو چا ندنی چوک بتیا را ان کے نکڑ براقع ہے اب کک یدی کا بحا در کراچی میں اب کے یہ کا کا در کراچی میں نوائیں نام سے میں ہوگئی جس کے الک نوشنا میں میں میں ہوگئی جس کے الک فاصنظرا حمد ہیں جن کومشائے اور بزرگان دین سے ہتمائی فاجی صاحبے اپنی عمریوں کا فی مبوری مرمت کوائیں بنوائیں اور برواؤں کی شادیاں بھی کرائیں .

کا فرکر فی این کر گھر امیورٹروں کے بور ڈیکے ہوئے ہی سکین جنگ عظم اسے کا فرکر فی این جنگ عظم اسے درمیان بورے برصغر باک مہندس گنتی کے لوگ مے

جودلاست سے براہ راست مال منگواتے تھے، دہلی س حاجی منا مرحوم پہلے ستوامبور ٹرتھے جودل سے جودلاست سے براہ راست مال منگواتے تھے، دہلی س حاجی منا مرحوم پہلے ستوامبور ٹرتھے جنہوں نے ولا یتی جوتے درآ مد کئے اور منجاب اور بولی کے شہر کرسی سبلائی کی کی الہر اور لکھنو اس و فت ان کے بٹرے خریدار و سیس تھے ۔

ا نہوں نے دہلی کی صدیقی برادری میں ستھے پہلے یورپ سے تجارتی روابط قام کم کئے لیکن وہ انگریزی تہذیب اورانگریزی رسم ورواج کے سخت فلاف تھے اور تمبین کو کا فرکرتی کھاکر نے تھے اوراسے بھنے کواچھا نہیں سیجھنے تھے۔ سند ١٨٤ ء كے ضاديس آئوس مرتب دبلی اُجرِّی دبلی والوں نے ہجرت كی جس س ماجی صاحب بھی كراچی تشريف نے گئے وہاں بھی الفنسٹن سٹر میٹ كے قریب ایک مسجد كی مرمت كرانے نگے تھے ۔

مون کا خواب المست جاری تھی۔ ان قال سے دویاہ قبل حاجی منا کے برائے دو است المحون کے موال کے اور المحد اللہ اللہ کا مذھی گار ڈون کراچی بیر صفرت شاہ ابوالجر رحمۃ اللہ علیہ کے مریدا و رضیف مولانا عبد اللہ تحجیدیاں کل کر فروخت کرتے ہیں ان سے لئے علیہ کے مریدا و رضیف مولانا عبد اللہ تحجیدیاں کل کر فروخت کرتے ہیں ان سے لئے تواب اور اللہ اللہ اللہ تعالیہ اللہ کا اللہ تاہ ہے جوائے اقدار کو اللہ اللہ تعالیہ تعالیہ اللہ تعالیہ تعالیہ اللہ تعالیہ تعالیہ

جنا بخ حاجی صاحب ان مزارات برتنٹر لیف نے جانے دکے اور ہر عفہ تفریکا محیلی والوں سے سلتے تھے جب بھی ان سے سلنے برکو فی معترض ہوتا کہ آپ محیلی والوں کے ہاں کیوں جاتے ہیں،ان کے ہاں بمیضے اوران کے کرابوں کے دیکھیے سے کھن آئی ہے تو حاجی صاحب فریاتے تھے کہ یہ لپنے وقت سے نظب ہیں ان کوچو رات کو بھی لما ہے دہ مسبح کواس پڑمل کرتے ہیں۔

موت كاجترمقدم الأفات كي بندره دن بعره جي في فوابين المحال كاجرف

سے کاب آ کا وقت آگیا ہے۔ حاجی جی نے جوابیں تین بار کہایں حافز ہوں۔

ين ما فر يول اور يشعر بشعاب جان دى دى يونى اى كى تى تويى كى تى أوانى بوا صبح کوماجی جی بیدار ہوئے تواہوں نے اپنے گھر دالوں سے خواب کا تذکرہ کیا۔ الميد بي قرار بوكرروني أي إن جماروتي كول بو ؟ ايك نهي ديون مرتب مرت كي گفشان ع جي اي شرا به كا آنا، قدى كاشمل مونا ما نحو س كا آيرت ہونا. طبنے تھرنے میں دفت کیا یہ ظاہر نہیں کرہے ہیں کہ موت کی گھڑی قریب ہے .اب می موت کے نام سے پر فینان ہوتی ہو۔ فرست كم إن ال دين كي التنبي كي كين كي أنكمس كولككان بوكولو بزمجال ساء ماجی جی کے صاحرات میان منذرایتی دالدہ کے پاس آے توان کی والدہ نے خواب كا وا تعد رُصوا ياده بهى ذاروقطادرد في مح يهيا ن بنده مين وكم مى روناد دونا بورا تقا اورماجى صاحب كفري كل كركيلى والول كوفوابكى متفوری دینے کے لئے سنچے ،آپ نے فرایا یں ما عز ہوں اورموت کولبیک كہما ہول ادات كرآب لے جوموت كى اطلاح دى فى اس كے لئے يس برقت تيارمول بحيلى والعمولاناعنى فيزمنسي صنعاور فرماياكه فوابكى بالتريح أين ہوس کوئیاتہیں ہے۔ مواك ينكها لبيع مليى رنك كاصافه جائ مناز ماز ارمنداور جرتا ل فريدى ادر گر این کر بوی سے مانوں کو بحروا کرمیار کرتے اوار یا کانے جارصانے کروائے جالس ردے اور مذکورہ علے آئے اور مذکورہ کا مجیزیں بی وگول کونقیم

できしいとうとう رے دوق ن سے ہے ۔ رات کو گھڑے آوا ہمیہ نے بو جھاان چیزوں کاکی گیا اہموں نے کہا میں نے ان کو ستی لوگوں میں تفتیم کرنیا، ابتم لوگوں کو تقیم کرنے کی مزور ت نہیں بڑی جم کونا باز مرنا. سنهب و لى مموت النابخه انتقال سه و دعینے قبل دکان سے سنہ بی موت اسک کھانتی اُٹھی. تو مینم کی جینون آیا۔ واكثرول لے علاج كياك خون آنابند ہوجائے ، دوسرے تيسرے روز خون آتار ایك ن بهت بی حالت خراب بوگنی . با ته پاؤن مرگئے بھنت برگئے۔ بے ہوشی کا عالم طاری تھا۔ گھروانے نا اسید ہونے تھے ۔ ساکن میذرہ بس کمنٹوں کے بعدایے اُو کرنتھے سے باکل تندرست ہوگئے جمیہ وستورباتين كرنے نتحى الحروالوں نے شكرانے اور صحت يابى كا كانا كھلايا جب یہ کھا ناٹک رہا تھا تو حاجی جی نے اپنی الجید کو مخاطب کر کے فرمایا تم بھی ہوکس اچھا ہو گا ہو بیدنے سبھالا لیاہے ے مرك اكر ماند كى كا وقف يعني آع جيس ك وم عاد چنا بخ ١١را پريل اهداء ٢رجب العلاه كوجمد كروز مع ألف نكاب كوايك دم خون آنا مثروع بهوا. تلكيا نبني مثروع بوكمين تام جم كارت اور جادر ون سے كت بُت بوكن ، حالت نزع بي رصت سے آھ و منٹ بيد ان كے بحاتى ماجى عبد ظيم صاحب نے ان سے پوچاك بھائى معلوم بے كر آج كيادت ہے۔ آ پنے فرایا کہ کھے کومعلوم ہے کہ آج جمعہ کادن ہے۔ آئے صاحزادے میاں مندرسورة نسبن بره الهي سكر مقولامن تب الرحيم كي يت بهنيح تولام پرزبرى بجائ بش برص لخ توآب لو كادر زورت زيايا سلام

قولا من رّب الرّهم برُمور و وراي من رّب الرّهم برُمور و المرب الرّب المرب المربي المرب المربي المرب المربي الم فينجى لاؤ،كرتا كرّاجائي،آب في سن نزاعي طالت بي افيند دولون التيسلسلية الله فح اورخود كرنا الأرليا-و قت نزع عاجی جی مے چہرے بر کوئی برنشانی نہیں تھی۔ آئی زندگی سى خواش كھى كەستېمىد ہوك جنائخدان كى يە ئىنا بورى بونى اورىتېيدول کی موت یانی آ یے عمرہ اسال کی تھی ت دم وابین برسرداه بی عزیز وس الله بی الله بی كراجي بس تبين سال مع جها جرين كوميتنون كو دفنانے ميں بڑى كليفيان كانى بڑیں تو دہلی والوں نے قرستان کے لئے ایک زمین خرید لی جومیو ہ شاہیں ہو. اس فرستان بس سب يبهلا قدم مبارك آب كائهي ركها كيا اورمزار شريف نبا آپ کی مبت کی مناز ہرار واضعمانوں نے بڑھی ، دلمی اور آگرہ کے علا وہ کراچی یں بسیوں ختم قرآ ن مجید کے ہوئے ۔ بی نے حضرت حاجی صاحب مرحم دفور کی و فات پرحسب ذیل تاریخ کهی سه راس تجار لینی عبرحیم ما فظ فوش كلومجة قديم خوش مزاج وليق اور تنطيطكم صادق لقول عقيدك التخ ان کی مجت میں رتبہ پایا تیم جانشين شيرا بوالخير تصيراب ہوگئے داخل مکان نعیم آرزوتهي بياستهادت كامام كيول بومنذر رسيم رتجيده برىنبررفته رفته بوكا يتبم ك ك اخبارانگاره مفته وار د بلی مرا رجولانی مستف ا ع

طامی صاحب نے دوصا جبرائے اور سات لڑ کیاں جھوڑی ہیں ۔ مافظ محدر حیماً ب کے بڑے صاحبرائے ہیں۔ اکب نے قرائ مجد حفظ کرنے ہے بعد سجارت کے ساتھ ادبی میدان میں قدم رکھا۔ تقریبًا ایک رجن ناوالی تصنیف ہیں۔ جوام رلال کی کہانی آب کی سیاسی تا لیف ہے ۔ جوار دوم ہندی دو نوں زبانوں میں شارع ہوئی ہے۔ سند ، ہم وہیں آب باکستان چلے گئے۔ دو نوں زبانوں میں شارع ہوئی ہے۔ سند ، ہم وہیں آب باکستان چلے گئے۔ دیا لیجی آ ب کے دونوں مشغلے جاری ہیں ، قوم کی فلاح و بہود کے لئے آپئے قدم الحظائے۔ کرا جی کے دیڈ برآب کے مضابین بڑی دل جبی سے سنے مناتے ہیں ۔

میاں مندرهاجی صاحب کے علے صاحبرا دے ہیں، آبجی عافظ قران
ہیں، آب کو بجبن سے صوفیا کے عظام اوراولیائے کرام سے عیدت رہی ہی اب کا حضرت شاہ کلیم السّرجہا ن آبادی سے فاصل نس دِ تعتی ہے جب تک د بی میں ہے، روزانہ کا دستورم اربیر عافری دینے کارہا۔ چنا بخہ صرت شاہ کلیم السّر جہاں آبادی کے روحانی تعلق کا طغیل اور خدا کی عنایت ہے کینظریا دن دو نی رات جو گئی ترقی کرہے ہیں مخر رحم دل ہیں اور کراچی کے ممتاز تاجردں ہیں آپ کا شار ہوتا ہے۔

## الدادصابرى

محله چوری والان دیلی سرمنی محمد اید انگریزی عهدِ حکومت میں اردواد کیے نثر ونظم کے شعوں میں جہاں ترقی ہوئی وہاں اسی دورس اردواد بیں صحافت کا ایک منیا باب کھلا اور صحافت نے اردوادب کہ جار جاند لگائے اور اس کی ترقی کا باعث بُنا

ار دوا دبٹیں نظر ونظم ہر بہت ہی ستندا ور جاشع آرمی بیل کھی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی کا رہا ہے تا رہنی کھی کا رہا ہے تا رہنی کے متعلق نتارا و دران کے علمی کا رہا ہے تا رہنے کے صفحات کی زنیت بنے ہیں بسکین صحافت اردو کی آج نک کوئی مستندا وروقیع تاریخ

شایع نہیں ہوئی اور کتا بی سی میں تو آئی ہی نہیں ۔
اس ساسلے میں کیج حضرات نے رسائل میں مضامیں کیجے ضرور ہیں اور صحافت کی این خیر روشنی ڈائی ہو لیکن وہ ذمتہ دارا نہ نہیں ہیں اس سی حقیق جی جی میں اس سی حقیق جی جی میں اس سی حقیق جی جی میں اس سی حقیق جی کے مہنیں لیا گیا اس میں بیٹیٹر اسی قسم سے مصامین اوراد صورے تذکر ہیں ۔ جیسے ماریخ نثر اورو مرشبہ مولانا اس مار ہروی ہی کچھا حبارات کا نذکرہ کیا میں ان کی تحقیق کا معیاراس انداز ہے کہ انہوں نے احبار عام لا ہور کا سندا جرائی ا

الخطام. مال نكريدا حبارسندا ١٨٤ عيس جارى بروا تقاء

البتہ بابائے اردوعلآمہ برجموجین دیا تری سفی منطقہ کامضمون جورسالداردو دہا ہیں بنیا ہے ہواہے وہ حقیقیاً ایک مستند و مدلل تا ریخی دستا ویزکی حقیبت رکھتا ہی اورصحافتی شام ہکا رہے گئی کی مستاویز کی حقیبت رکھتا ہی اورصحافتی شام ہکا رہے گئی اس معمون میں بہت کم اخبارات کا ذکر وہ بھی مختصر کیا گیا ہم کا کر سان دیا سی کے خطبات و مقالات سے صحافتی مواد ملتا ہے سکین اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کی میا تو اس کا انداز ہم برکیا تھا ، احبارات کی میا تو میں کے احتمار کی در کوں کی کتا ہوں کے احتمار سات اس بی تھے بھی نظر نہیں آتے ، اس کے علاوہ اس برزگوں کی کتا ہوں کے احتمار سات اس بی تھے بھی نظر نہیں آتے ، اس کے علاوہ اس برزگوں کی کتا ہوں

اورمضابين سي اور ديكرمضات كي مضامين سي خاص طور سريكي بالي كني بحكان بزرگول نے اس بات کی طرف تنظماً توجه بہیں فرمائی کیجن سما ینوں نے اپتی دندگی صحافت بھاری میں بہانی ہے ان کے صحافتی کا دنامے بھی تاریخی حیثیت مال کریں او ان کی زندگی کے تعفیلی حالات سے ملی طبقہ کوروشناس کرایا جائے۔ اس دورس صحافت اوراہل صحافت کا درجالبند ہے۔ مجمعتی میں ایک فعمددار اخبار لينے زمانے كے حالات كى ايك ستند تا يخ كا مالك بيدا ور ايك صحافتي مورخ و ناقد كى حيثيت ركھتا ہے وہ مورخ ہى نہيں بلكہ قوم اور ملك عضالات و حالات و ماحول كو بنانے سدھانے بدلنے اور بكارنے كى بھى طافت ركھنا ہے۔ ارد وادب کی تاریخ اس وقت تک ممل نہیں کہلائی جاسکتی جس وقت تک محا اوراہل صحافت کا اس میں ذکر نہو، اس کمی کودور کرنے گئے یں نے ' تا رکے

صحافت اردو مرتب كرنے كااراده كيا. بان تي جدسال كى كاوسوں كے بعد اس ميں . كا كو يكه تحورى ببت كاميابي عال بوني جس كوس بين كررا بهول -

اس كتابيس اس بات كى كوشش كى كئى اكركم مندوستان كے قديم زمانے منوك دورسے عهدمغليد كا خرى بادشاه ظفرتك كے عهد كى جزرسانى كے درائع ا وربمند وستان کی اخاری ابتدائی زندگی کا مخترخاکھینے کے بعداروا خارات كى ابتدائى زند كى سے شروع كركے سند ، ١٩٥٥ عتك كے اجارات اوران كے ايدسيرو ل كح جالات زند كى اورعلى و محافتي كار تام فلمبند كئے جائيں جوقابل ننري مجيعي كالمئى بدكرا حبارات كا قتباسات اس قسم كيبين كرواي

جواینے اپنے دور کے تاریخی ماحول کا بتہ دیں تاکہ اس زمانے کے ایم داقعات

اس كتاب كوتين حقول بي تقتيم كياكيا ب ١- قديم مندى جررساني اورعذرس فيلے كا حبارات والديرول كے حالات ۲- غدر کے لید مرف والے تاک کے یہ ا م. المالي مع المواد تك كي الم مربط فرات اوراه خادو رصا ول كم منبكر في من من المربط في المراه المراه بارون اور رسائل ومفايين كامطانع كياب اوربن كے حوالے اوراقتياسات دئے ہيں وهسب ذيل ہيں . (۱) منوسمر قی ۲- تا ریخ بها تی - سرای سرای به ای - سرای سرای به مرای ٧- قديم ناريخ مهندعتمانيه ٥- تزك جهال گرى ٤ ما يامنظريش أن سلطنت دلي مصنفه برو فيسر شننيا قريسي قريشي ٩- تاريخ مندو كارالله م . لم نفات أكبرى اا تا پنخ الفخ ي ا لفوظ ت خواجگان حیثت ۱۳ و اقتعات دارانحکومت بلی توی شیرلد ۱۳ م ۱۲- زمزم نامه شیرشاهی م مضمون في رسالد دوايرل شهرا ١٥ ما ترالام ار 4 امنليه ياليسي دا كرسرن -١١ سفرنامه طامس رو 19- انڈین برنس بارکرٹا یا رئس ١٨ سيواجي لاله لاجبيت ماك ٠٠ - انسائيكلوسيديا برناينكا ۲۱- خطبات ومقالات گارسادنای ٢٣٠ حيات جاويد مولانا حالي ۲۲- مدراس الددو ٢٢- مرحوم د عي كان مولاناعبد عق ٢٥- تاريخ نشرار دومولانا آس ربردي

ا۳-آئینه سکن درکلکته ٣٣- اخبار لدهيا نه ٣٥- والى الدوا فيار اله الحبّ مهندوالي ٢٩ - وهرم جيول لا بور الهم ـ ارْ وح معلى على كروها يدسير موناحير موا سهم مهندى جرنلزم دام ناعة كجنناكر دىم. تايخ نظروستراردو-يه . تاج التواريخ مولانًا نفرت على وميضون غدك حندا حنارسالديران عي

٢٧- نادرات غالب ۲۸ متنری میشوا ہے آرجیمبر ٠٠٠ وامجهال ما كلة ٣٣- ماه عالم افروز كلكنته مهم-سلطان الاحباركلكته ١٣٠ - سراج الاحبار ولي ١٨٠ - فوائرالشائقين على .٧- نفرت لاحبارد على ٢٨ - رحبر ينوز مديرك داء ما طلادا مهم - آب حیات مولانا محصین آزاد ٢ ٧٠ السطانة يأكميني بارى ٨٧ - غدر لى كافراد واجس نظا

میرا ہرگزید دعویٰ نہیں ہے کہ بیں نے جو کچھ تحفیق و تلاش کے بعد سکھام وہ سرا ہرگزید دعویٰ نہیں ہے کہ بیں نے جو کچھ تحفیق و تلاش کے بعد سکھام وہ سرب سجھ ہے تھے تھے میدان بہت وسیع ہاس کی کوئی انتہائی ممنون ہو سے سہواً غلطیا ک ہموں تی اور لفین اور لفین ایم میری غلطیوں کی طرف توجہ دلائیں گے میں اس کو اپنی اعامت سبھھ سکھ میری غلطیوں کی طرف توجہ دلائیں گے میں اس کو اپنی اعامت سبھھ سکھ سرکا اور دوسرے ایڈلیش میں اس کی تصبیح ہوجائے گئی۔

بابائے اد دوعلامہ دیا ترکیتی شمس اعلمارخواجس نظامی، مولانا انتظام اللہ منہ اللہ میں مولانا انتظام اللہ منہ منہ اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں ا

کاشکر گذار مہوں کو ان حضرات نے تا یکے صحافت ار دومرتب کرنے میں تھا المان مدد کی اور تخل سے کام نہیں لیا ۔ مدد کی اور تخل سے کام نہیں لیا ۔ مرد في اورفِل سے كام بهن كيا . عرب في اورب كافيات ميرے دالد اجدمولانا شرف لحي ضا عرب ميے بي ورب كافيارا مديقي وحدالد عليد كر سن خاني س حسبفيل غديس با وربعد كاحبارات كے فائل اور برجے بين ان سے مجھ کو تا یخ صحافت اردد مرتب کرنے کی ہمت ہوتی ۔ (۱) جام جہاں کا کلکت ۸۲ رسمبر فلائے علاجنوری مستقل کا ہو جمبر سماعی ا (۲) د بلی اردو اخبار کی ۷۷ و مبر کسی عرفوری کشار یم الست ع کے برجے رس فوائدالشانفتين دېلى مهمداء كايورا فائل دسم محب بمندد بل و ابريل ،متى ،جون ،جولائى واكست خشدا عرير يح (٥) مخرن مجي الدّاباد معيدًا وقديما لي المعيد المعي ١٧) خرالمواعظ دلى يجم صفر المكلم ه مطابق سلكاكا برجيم ١٤) نفرت الاحبار وبلي الاعتماء كي محل جلد (٨) منتو ومحرى نبكلور مديدة تا مصيدا يمكل فائل (٩) تهذيب الاخلاق على كره ه مثله وراث ثيا مجمل فائل (١٠) على كر ه السليوك كرث معدير وكرسر ١٠ مارج مشكرا تا ٢٠ ماري مشكرا تكسات يرجي اورايك ١١٨ ايريل مطام الموي يرجيه اا - كارنام محصولومبر المشاء الكريرجه طدا المبريهم ١١- وصرم جيون لا بهور لامههاء اور كلهمها عرض فائل ١٠ رساليسن حيرة بادروكن) جولائي ملك المعجلد حيارم تمبر ١٥- محمرُ ن أيكلوا ورنسيل كالبح ميكزين على كره عم أكست المويدا جاريم مبر

کا ایک برچر موفی ای با بخ برچر منطقائه کا ایک برچ (۱۲) علی گرده منته بای گرده سننده که دغیره کے برچ ر (۱۷) رسالهٔ فسرحید رآباد دکن بیم جنوری سانه نام کا ایک برچ ایڈیڈروی عبر (یاباکے اردو) در ۱۸ معیارا لانشاحید آباد دکن فروری سین فیاه ا د پیر مفرت سائل محلوی (١٩) كرزن گزش ديلي ساوليم كامكيل فائل. (۲۰) الهلال وېلى تغلاما عمل فائل ايديپرمولانا آزاد (۲۱) ار دئے معلے علی گڑھ جولائی سرا 19 عمتی سا 19 ع کے دوبیر ہے۔ ایڈیٹر مولانا حسرت مويالي ٢٢١ الميم كرن ممالك مغربي وشمالي ٢٠ رسمبر سليم اعداد ١٨٧ جنوري هيماء کے دوبرہے۔ اشاعت كا اختبار الموجوده كسادبازارى بين ميرى بهت نهيل تقي كم النياعت كا اختبار المع المعانت الدوكي اشاعت كا باراً هُمَّا يَا. اوراس كولينے بيسے سے محصورا آل ميرے قديم دوست اور ساتھي مولانا محد ابراہم جنرل سكرٹرى الحن محقظ الدو علقہ جامع مسجد بروبرائٹر صابر ، بيك وليود يلى في استاريخ كولسند كيا اور ازراه جرباني اس كتاب كي اشاعت كابار خورًا كل في عوامش كى اوراس كو فود بى طبع كرايا-

**ا مدادصابری** جوڑی والان دہلی فريمهندي خبرساني

جب سے دم کی ادلاء نے ہوئی سنجالا ہے اس وقت سے خبررسانی کا سلسلہ برامر جارک ہ ابتدائی دُور میں سافروں ، تاجروں اور قافلوں کے سفر بہلا خبررسانی کا ذریعہ بنے جب گری سافر تا جراور قافلا ایک حجگہ سے دوسری جگہ جاتا تو وہ ن بنچ کرا بنی جگر مقام وتصبیباً کے حالات اور خبریں بیان کرتا تھا اور جب وہاں سے واپس آتا تو ان مقامات کے حالات فجروں سے اپنے لوگوں کو آگاہ کرتا تھا ،

جيد حفرت انسان خرتى كى طرف توجه دى أولي كى من أف اورداجه برباك بعندوں ميں استان خرتى كى طرف توجه دى أولي كا كار خرى كا كار خوات كى الله الله الله الله الله الله الله كار كے الله الله الله كار كے الله كار كے الله الله حفاظى مكان ( سوك ) منوا كا فقاعس مين أس كے الى كار اپنى ديو كى الحام ديتے تھے كے اور حسب و بل طرفيقه خررسانى كا ذربع بنتا تھا .

" كُا وُن مِن كَجِد واردات إلوتوكا وُن كا الكدرى كا وركالك ع كما اور

له سوماتوان ارهائ الم ١٠٠١

وہ بردں کے الک سے کے جیں گاؤں کا مالک سوکاؤں کے الک سے کھے اوروہ ہزا むくとしいとは

ہی زمانے میں دوسر مسلوں کے حالات جا منفے کے لئے دوئے بین سفر جایا کرتے تھے جي کي د لو في منو جهاراج بي يُمترد کي هي :-

"دوت اسفر) دوسرے راجاؤں کی دل کی بات نی ممکت کے لئے معلوم کرے. دوت کے اختیاریں ملح اور جنگ ہے . دوت بگڑے کو ملا اسے . اور ملے بتو شے کو کا رہا ہے سب الل كارول مين ووت بي راج كى إن اوراشار ون ، آثار، قيا فد سے راجه ككام كرنے ع لائق سب کام جائے ، عد

ملک اور الکی افسران کے حالات سے با جرد منے کے لئے مجز بھی مقرر ہوتے تھے میزجالج

" وزیر اظم گاؤں اور کر وغیرہ کے مالکوں کو بے مطلب عبی وقعاً فرقعاً اپنی توت سے دمیتا رہے اور مخبروں کے ذریعے سیکے ول کی بات جانے ، راجہ کا کثر عبدہ دارد وسرے کے الى برقبضه ناجائز كريلية بين الى واسطان سے بحثیت كى حفاظت كرے "كه "

ای طرح شہردں کے عالمات جانبے اور خری عال کرتے۔ دوسرے را جاؤں کی سا یوزیش سے باخرے کے شمنوں کے ملکوں اوران کی فرجوں کے حالات جانے ہے رہایا کی

له منوع ۱۱۹۰ ته ایناً د ۱۲۰ مه

سمه ايفًا ١٠ ١٠١ - ١ ١٠ . كالفِنَّا ٤ - ١٥ القوالِفًا ١٩٩

خواہشات سے آگاہ ہونے کے لئے جاسوس و خجر مقرر کئے جاتے تھے ہو سجعا و ل كنور الله الله الله الله الله الله فروشوں، چورا ہوں جنبكوں ، باغوں اور كارى گرفیں كے كارخالوں وغیرہ كی جنرین كے داجكر بینچاتے ہے۔ له

چورڈاکوڈوں،جیب کنروں، اپھائی گیروں، غرض برقسم کے مجرموں اور نمام جرائم ومقدمات کی تحقیق کے سلے بھی تجزو جاسوس مقرر ہوتے تھے جن کوچردوں کا جاسوس کہا جاتا تھا ہو چوردو اور بکرما نٹوں کو اس بہانے سے بھانتے تھے کہ تم بھارے گھرچاوتم کو لاڈوکہ لماکرا کی لیے برتمان سے ماروائیں گئے بوانسانی سکیموں کو بائے تھیں اکمینجانے کی تدبیر میں جانتا ہے سے

ما جدوز تینظم ورلینے رشتہ داروں پر بھی جاسوس و محترم قرر کرتا تھا جو ان کے ذریع معے ان کی طاقت اورارادوں سے با خرر مہتا تھا تلہ

منه میمولوان ادسیات ۱۲۶ عده ایضا ۲۹۸ سمه ایضاً ۱۹۹ سمه ساتران ادسیآ

کے نظام کودرست طریقے سے چلانے کے لئے خفیہ جُری گان دروی ہیں .

فاحشہ عورتیں بھی جا سی کے فرائض انجام دی تھیں یہ فاحشہ ورتیں درباری ماری ماری میں ایک میں ایک

عبد فدیم میں غرطکوں یاددردراز مقاموں سے جربی کال کرنے اوران میں جربی بنجا اور نیادہ ترجانور ہی اعمانے تھے جہائے کہ اللہ مقدس کی کتابوں سے بنہ جلتا ہے کہ اور جو موجد داروں فاظموں ہفت اروں کوا در ہر فرقہ کے جو دھر لوں کو بادشاہوں کی طر مجبی جانی تھی اس کو گھوڑے ۔ تا نگے نیجر اسانڈنی ،اونٹ لے جانے تھے سے جا بخد بادشا افر برس نے میددیوں کو فنش کرنے اوراس کے بور عمیائیوں کے تنس کرنے کے فرمان ای اُگاک

The Jak Waiversity Library 200. Its 35339

سے روانہ ہوئے تھے اس فران پر بادشا ہ کی انگر شی کی جرا گائی جاتی تھی سلم یہ واکس ملط نت کے ایک سوستا میں صوبول میں روانہ ہوتی تھی .

زاد جام بیت می و میال کنر قدیلوں میں تھے اسامی ابتدائی دورمیں واک کے نکورہ طراقہ بربان ورہ میں فاک کے نکورہ طراقہ بربان ورہ میں نہاں کیا جاتا تھا جب حکمت کا نعام معنوط ہو تھیا ۔ توحفرت میں معا ویہ نے بہا میں مرکاری ڈاک اور دنررسانی کا باقا عارہ محکمت بر بد قائم کیا اس کا طریقہ نظام یہ مقا کہ ملک جرمیں معودی فیوڑی مسانت بر تیزوننا رکو الیہ بروقت سیا در ہے تھے مسرکاری ہرکارے منزل بمنرل انہیں بدلتے ہوئے ایک مقام کی جزی دوسرے مقام برلاتے اور لے جاتے تھے کھے

قریم مران میں بادشاہ دیج سے بیند کے جدمی اس می کوگ جزی مال کرنے کے لئے مقرر کئے جانے تھے جن کو بادشا ہ کی انکھ اور کا ت بھا جانا تھا جرسک انت کے ہرکورنہ سے جا کرمادشا کو وہاں کے حالات و دا قعات سے با جرکرے تھے تھے

عباسیوں نے اس طریقہ کو ہم مجھ کراس برعل کیا اور اس ٹو حکومت مے ستون کے ستون کے ستون کے ستون کے ستون کے ستون کے تعمیر کیا۔ خوانوں کے جاری کیا تفالید بن ابھوا تھا کہ جن کوغوریوں نے جاری کیا تفالید بن ایک کے بال واقعہ نو بہوں کا سٹان تھا تیمی با دشا ہوں کے زمانہ میں اس مجکمہ کے مخروں کے علاوہ بادشاہ خودرا توں کو گئت لیک کرد عایا کی صالت حیا لات اور ملک کی کمفیت سے مگاہ ہم تا تھا ۔ خواجہ قطب الدین مختیار کا کی رحمتہ الشر علیمہ فرائے ہیں ۔

له استر (١) ١٢ كا الفي ك صده وسمه يرشن مولاكز النين ص مه ع كه بها في ص هم

خمس الدینی آن بادشاہ رات کو تعبیں بدل کر شہری گئت رکانے تھے عزیبوں کے گئر جاتے اور فیرا با دمقابات کے حالات کی خبر گیری کرتے تھے اور دن یں بلاکران کی اروا درکھے گئے بلبنوں نے بھی اس محکمہ کو بہت ایمیت دی اس محکمہ کا سکم انقطاعی مانا جاتا تھا۔ برید کی دمہ داری بہت ایم بھی جاتی تھی ، اس آبہت کو تد نظر دکہتے ہوئے اگر کو تی محکمہ کا آوی خسالط ولورٹ کر دتیا تھا تو اس مخبر ذمتہ داری کی وجہ سے اس کو اپنی جان سے ایمی وصونے پڑتے تھے۔ چنا بخ خیات الدین میں کیا :۔

ملکنعین بدایدن کا صوبه دارتها سف ایک فراش کوبار ڈالا متورسے دلون کربعد سلطان فیات الدین بیبن برابون آیا، فراش کی بیوی نے فراید دکی، اس نے ملک نعیتی کوس قدر در رسے سکوائے کہ دہ دوسری دنیا میں سرحار کیا ، اورس برید نے اطلاع نہیں دی تھی اس کو دار میجیخوادیا سے

له لمفوظات فواجمكان حينت على مراكمة تاج ص مراسمه طبقات كبرى ص وه

كوعلا خبراطلاع في وواسوسوس كى راور فيران كوسرالمني في له

سزخوں کی دیجہ بھال کے لئے بادشاہ اس قدرستد تھاکہ وہ ان جاسوسوں اور مجروں اور برید دیکر وزنت کھنے مجروں اور برید دل بری عالمی اعتماد نہیں کرتا تھا، نوجوان لڑکوں کور دہید دیکر وزنت کھنے سے لئے بازاروں میں جھج باتھا ، اگر مقررہ قیمت بر فروخت مذکرتے تو سزا دی جاتی تھی بہت کم سزایہ تھی کہ ناک کان کاٹ لئے جاتے تھے ، جتما کم سزایہ تھی کہ ناک کان کاٹ لئے جاتے تھے ، جتما کم تونتا اتنا ہی گوشت اس کے کہلے کاٹے تھے ، اور اس کے سامنے بھینیک دیتے تھے ، علیہ

چنا بخدا یک رتبه اناج مقرره نزخ کے خلاف آدھی تیل زیادہ فرزخت کردیا فعا نوفی مرید کی اطلاع پرفتنہ کے درے مرک اے گئے تک

جسمقام اور کمک میں اٹرائی ہوتی تھی وہاں بھی بادشاہ ڈاک پُری سٹھا تا تھا۔ روز اُ کی جرب اس کو جبی جاتی تھیں۔ چنا پی جب بندگانہ پر مخالف کی زیادہ فوج کی وجہ سے داک چوکیاں اٹھا کی کئیں تو بادشاہ کو جنری بہن خالم الدین اولیا علی خرمت میں دوا میر قاضی خیا اسمیدا خرا نہیں ہیں تو گھراکر حضرت شیخ لظام الدین اولیا علی خرمت میں دوا میر قاضی خیا الدین بیانوی اور ملک قرابیگ کو جیجا اور دعائے واسط التجاکی اس دقت بادشاہ کو فتح الدین بیانوی اور ملک قرابیگ کو جیجا اور دعائے واسط التجاکی اس دقت بادشاہ کو فتح نصیب ہوئی ملک میں کا مرب کے علاء الدین کی کارگذاری سنے کے یا اور شمنوں کی سکیم سے اس کو مطلع کر دیا تھا۔ اس کی کارگذاری سنے کے۔

علاء الدين في بحض علون كوسو قون كرديا تفاوه بي كارديت تصي اني جان

له صياء الدين برنى كه مفاح المايخ اول من مهم سه مله منوظات خواجمًان جنت.

سے عاجزاً گئے تھے اہر ل نے ارادہ کیا کہ بادشاہ روزان شیرگاہ جاتا ہے اور شکرہ اڑا ہے اس وقت سب کی نظریں اویر جوتی ہیں کے پاس صتیار نہیں ہوتے ور تبن آدی جا کہ بادشاہ کا کام تمام کردیں ، چونگر نحلوق بادشاہ کے مسلامی کاموں اور میکسوں سے تنگ ادرنا فوش ہے اس کے ختم ہونے سے وہ خوش ہوگی ، بادشاہ کو اس میکیم کی خبر مخبروں نے بہنچائی بادشاہ نے حکم دیا کہ سالے ملک میں ایک ہی دن میں فرمسم مفرق تن کروئے جائیں . اوران کا نام کک باقی ندر ہے چنا بخ بین میں یا سولہ ہزار خوان کی موث ۔ لھ

جنگ كادار و مدارجى اى محكمه كى خررسانى برتها، ڈاك چوكى كے ذريد سامان حرب منكايا جانا قعاد رحنگ كى خرس روانه كى جاتى قيس، اگر ڈاك چوكى بس كچه فرابى بسيدا مهر جاتى تھى تواس سے فرج بس برگمانيال تيل جاتى تيس اور شينوں كو فرج بيس انتظار ميد اكر في كا موقع بل جاتا تھا .

له تاريخ ذكاء الشجلددديم.

کوب فی جے اس انتظاری جرائی انہوں نے قلعد کا مصار آور کے فرج کو غارت و تباہ کرنا شروع کر دیا اورائے فان کے قتل کے اراوے کرنے لگے۔ اتنے میں ڈاک چرکی قب کوالاغ کے نام شروع کر دیا اورائے فان کے قتل کے اراوے کرنے لگے۔ اتنے میں ڈاک چرکی قب کوالاغ کے اور تا اور تا اور تا تھے کے ذرائعہ دہلی سے جرائی کہ باوشاہ زندہ سلامت ہے میں جان کری اور تا میں مان فیس مائے کے قوان کے خوان کو میں کوشکست دی سا فیس مائے کے قوان کو م ضیوں سے کچلوادیا گیا ۔ لے دہلی میں لائے گئے قوان کو م ضیوں سے کچلوادیا گیا ۔ لے

علاء الدین کی کا محکر برید ملک پراس قدرها دی ہو گیا تھا اور خررسانی اور مجاسوی فے
اس قدر فروغ مال کرلیا تھا کر محتوں کو چوں اور گھروں تک میں مقرر تھے۔ بادشاہ خلق کے
اچھے بُرے کا موں اور صالات سے واقعت ہوتا تھا ، مخبروں کی اتنی کثرت تھی اور اس
قدر دیا نتذار تھے کہ جو امیر لینے گھریں بیوی بچوں سے باتیں کرتے تھے اس تک کی پوٹے
بادشاہ کہ بہنے جاتی تھی جس کی وجے امراء اور عوام نے اس قدر احتیا طبر تنی شرف کرو
تھی کددن جس گھروں میں بات جیت بہیں کرتے تھے بلکا دھی دات گذرینے کے بعد اور کھانا کھائے
کے بہت دیر بجد گفتا کو کرتے تھے۔

محدشا تفنق نے بی اس محکمیں کا فی ترقی کی ابن بطوط لکھتا ہے۔

"سیوستان سے ملتان یک دس دن کا راستہ ہاد رملتان سے دارانخلافہ دہای کہ بیاس دن کا جو جراخبار آدیس بادشاہ کو لکھتے ہیں دہ اس کے پاس ڈاک سے پاپخ دن ہیں جہنے جاتی ہے ڈاک کواس ماک میں ہر میر کہتے ہیں ، ڈاک د قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بر میرالی لاہ جناب اکبری اول ص ۱۹۵ کے صنیاء الدین برنی ص ۱۵۰۔

گوڑے کی دوسری بربدالرعال بیادوں کی گوڑے کی ڈاک کواولاتی کہتے ہیں۔ ہرعارکوں بعد كمور ابدلتام - يركهواي بادشاه كى طرف سے رستے بين - بيدلوں كى داك كايتم ہے کہ ایک میں میں جس کو گرہ کہتے ہیں چوکیاں ہر کاروں کی ہوتی ہیں ،اس چو کی کو دواہ کہت یں۔ ہرایک تہائی یل کے فاصلہ پر ایک گاؤں آباد ہوتا ہے۔ گاؤں کے یا ہر ہر کاروں كے لئے برجياں بني ہوئي ہں۔ ہرايك بُردى بين بركارے كركسے بيٹے رہتے ہيں۔ برايك كياس ايك چيرى دو گر بلي موتى ہے ب كے سرير نانے كے كھنگرو بندھ ہوتے ہيں۔ جب شہرے ڈاک لیتی ہے تو وہ ایک ہاتھ میں لفا فہ رکھ لیٹا ہے دوسرے ہاتھ میں تیمڑی ہوتی ہے تمام طاقت فرح کرمے وہ دوڑ تاہے۔ دوسرا ہر کارہ اس گھنگرد کی آوازس کر تیار سوجا تا ج اوراغا فد ك كروزاً دور تام اسطح جهال خط بينيا نابوتا بينجا ديته بين بيرداك كورو كى داك سے جى جلدى جاتى ہے كيم كھي تألين فجرم كو بھى جاريائى برا شاكراسى طح يوكى بدوكى بركارے لے جاتے ہيں . دولت آباد دريائے كنگے جاليس دن كے فاعل برہے -اخبارنویس برما فرکا حالتفسیل وار سکتے بس کر اس کی صورت ای بے لیاس ایسا ہے توكرسا فتى اورجالوراس كے ساتھ اتنے ہيں اس كے حركات وسكنات اس قيم كے ہيں -الغرض كوئ بات نهيں جو رئے بلتان سے دہلی جانے كا داستہ بچاس روز ہے ميرے آنے كى جنرا بريد) كے ذرايع يا تخ روز مين بينح كئ تنى - لتاك كا حبار نويس مرقندى ہے بس يرى ملاقات بوئى "

مندوستان کے بادشاہوں کا دستور تھاکہ را یک جھوٹے اور بڑے امیر کے یاس

بادشاً لا ایک غلام رستاتها جو بادشاه کوامیر کے حالات سے باجرر کھنا تصااور ای طی لونڈیا جو کچھ امیر کے گھریں ہونا تفااس کی جرمین گنوں کو دیتی تھیں اور کینگئیاں مجروں کے اندکو بہنچا دیتی تھیں ادر دہ بادشاہ کر پہنچا دینا تھا .

بعنا بخد ایک میرا بنی عورت کے ساتھ رات کوسی اقعادی نے اپنی بیوی سے جماع کرنے کا رادہ فلا ہرکیا عورت نے اس کو بادشاہ کی سم دی کہ وہ اس کے ساتھ الیبا نہ کرے ۔ امیر نے اس کی بات بہیں یا نی اس کی یہ خبررات ہی کو بادشاہ کے پاس بہی گئی۔ بادشاہ میں کہ بادشاہ محقید تاتی نے امیر تو ترکی کے جم میں بادشاہ محقید تاتی نے امیر تو ترکی کے میں اور نشاہ محقید تاتی نے امیر تو ترکی کے میں اور نشاہ محب کھونی سے برا میں بھٹا کے اور نشاہ حب کھونی سے دہی روز نشاہ حب کھونی سے دہی روز نشاہ محب کھونی سے دہی روز نشاہ کھوڑوں کے علاوہ اونٹوں سے کام بیتا تھا چنا بخد خروز نشاہ حب کھونی سے دہی روز نشاہ کو دور سے بیا اور بڑی شکار سے کام بیتا تھا جنا بی بعد مجمح راستہ برایا ۔ وران ہوا، اور داستہ میں بھٹا کے رشتہ دار دل کی برانیا نی دور کرنے کے لئے اپنے سٹکر میں اعلان کیا ۔ اعلان کیا ۔

کریشخوس اپنی خبرت کی اطلاع پنے ہوشتہ داروں کو دینے کے لئے دولت سرائے شاہی کک لینے خطوط مجھے ہو گئے توان شاہی کک لینے خطوط مجھے اوے جنا پنے فوجیوں نے اسرای کیا جب وہ خطوط ہے گئے لمہ فروز نیا گیا جہاں فوجیوں کے رشتہ دار لینے لینے خطوط ہے گئے لمہ فروز نیا گیا جہاں فوجیوں کے رشتہ دار لینے لینے خطوط ہے گئے لمہ فروز نیا کے خبررسانی کے دزیر عظم خان تھے۔ میں

فاص خروں اور فاص حفوظ تھیج کے لئے بادشاہ لینے غاص آدمیوں کومقر کرناتھا

ك اينخ ذكاء الله - ك تاييخ يزوزشايي .

بعنا پخشخ الاسلام مولانا مبلال الدین روی کے خط کے جواب مجود نے کے لئے بادشاہ فے لیے ساتھ کے لئے بادشاہ فے لیے معتمدا میرکوروا نے کیا مولانا حبلال الدین روی شمایی دربارے لینے مجمر

بہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ ان کی خانفاہ بن ان کے خط کا جواب بہو مج گیا۔ شیرشاہ کوجب یعلم ہواکہ اعمال رشوت سے کرلوگوں کرزیادہ زینبس و بتے ہیں آ

عم دیاکر برگذ محمتعلی جوفرمان بیج جائیں دہ میرے پاس لائے جائیں، وہ خود ان فرایس کوایک خراط میں ان فرایس کوایک خراط میں بندگرے جرالگا کرمی بڑے محمداً دی کے حوالے کرنے برگذ کھیجر تیا تھا۔

ای طرح ملیمشاہ موری نے حبکہ مرزاکا مران کے لئے اپنے خیموں کے پاس ایک خبرگارایا تھا تواس نے ان کے حالات سے آگاہ ہونے کے لئے کینزک خوا جد سرائے اور غلام

المع مع

برید کاعلامیح جزیبنیانے سے نہیں چوکتا تھا کہی کی رہایت منہیں کرتا تھا۔خواہ

افسرہو یا عام آدی ہواس کے نزدیک سببرابر تھے جو بات حکومت کے خلاف دیکھے انجام سے بے جز ہوکراس کی اطلاع بادشاہ کو مجھیجدیتے تھے۔

"جنا بخد فیروزشا ہ کے دوموشیارو فادار عال اور مخبروں نے درباریں

اكر بادشاه سے كهاكيشش كانى سكه ميں عمال نے دوحد نقره كم كرديا ہے بادشاه اس كى سخقىقات فرائيس ، فردنشاه نے بيموالم خان جہال د زير ظم كے سردكيا ، د زير خيما كداس موالله كى يوسيده سخفيفات بونى چاہئے اور مخبردن كو قيدس دال د بنا چاہئے

ك ذكاء التد طدسويم.

جنائخه ده قید کرد شے سے دارالفرب (کسال) کا انجابے گرشاه کو وزیر عظم نے بلایا اس سے حقیقت بوجی تو اس نے شخیق کرنے کے بعد ستا باکد ایک جد نقره کم مزور سے وزیر خظم نے مٹورہ دیاک سکرشنای کی دھاک سجانے سے ذرگروں کو متیار کر وکہ وہ کو ایسی صورت نکالیں جس سے سکرشاہی وزن میں بورا امترے ۔

كرديا مورحنين الجيمة بين كم جندما ه بعد تجوشاه كواس الزام بين بين بلكواس بردوسرا الزام الكاكرمعزول كرديا قفاله

کندرلود فی کا محکمہ برید میں بہت ہو شار د جالاک تھا جنری اس دانا گا اور فالمبیت ہو شار د جالاک تھا جنری اس کی جرباد شاہ فالمبی کو کمان مجی نہیں ہو تا ضاکس نے اس کی جرباد شاہ کو بہنچا گر ۔ گھر گھر کے خاص خاص دانعات و حالات بادشاہ کے باس بہنچ جاتے تھے مصاد فات بادشاہ محبیس بدل کر محلوں بازار دں میں گشت لگا تا تھا۔ اور رعایا اور معلیا اور

له ارتخ فرونشایی ملاه ا

اپنے امراء کے حالات معلوم کرتا تھا۔ لوگ یہ حیال کرتے تھے کہ کوئی جن بادشاہ کو سال حال سناجا تا ہے بیض لوگوں کا گمان واعتقادیہ تھا کہ بادشاہ کے پاس ایک سمی جراغ ہے۔

ساجا باہے بیم لولوں کا کمان واعقادید تھا کہ بادشاہ کے پاس ایک سمی براغ ہے۔ حس کو دہ روش کرتا ہے اورجن حاضر ہوکرر وئے زمین کے خاص وعام اور دو سرے ملکوں کے زبال رواؤں کے پوشیدہ حالات بادشاہ کو ہتا دیتا ہے دورا ور برے

کے خزلنے اور وفینے بادشاہ کولا کر دیتا ہے۔ له سکندلو دھی قامنیوں پر ہجی لینے مجنر وجاسوس مقرر کرتا تھا۔ جو بادشاہ کوان مقد ما

سیرودی میرون بری چیم برد با مورد ما مورد می بود بود مورد می با بوباد ماه وای مقدم کی ایک ایک ایک کی کی برد می بینی ای میرد در ناس کود در فرمان کیمی ایک وقت میں ای طرح جبالیک میں کی وقت میں ای طرح جبالیک میں کی وقت میں ایک طرح جبالیک میں کی میں میں بینی آتے ہرد در زاس کود در فرمان کیمی آلیک میں کے وقت حب

یں یہ حکم ہوتاً کو نظار مفرکرے کے بعد کہاں قیام کرے اور دوسرا حکم ظہر کی مناز کے بعد مجھیاک سندکر قیام کے بعد مجھیاک سندکر قیام کے بعد رکھیا کام کرے سراؤں میں گھوڑوں کی ڈاک مبار رہتی تھی کے

سٹیرشا ہ نے سٹرکوں پرسٹرہ سوسرائیں بنوائی تھیں میں کا ڈن سے ڈاک جاتی تھی تیکن ان سراڈن کے بینے کے بعد ڈاک سراڈن سے جانے نگی ہر مسرامے میڈناک سے گھو ڈے بیند جھے رہتے تھے ہڑاک سے کلی لگھا ٹے بین بندار عارس تھے ۔

کے گوڑے بندھے بہتے تھے۔ ڈاک کے کل گوڑے بین بزار چارسو تھے۔ بنگال کی جرب تین روز بیں رہتا ہی جنجی ہیں بنگال سے رہتا ہی ایک بزا

پان خورکس تھا۔ ہرسرائے میں گور وں عساتھ ایک نقارہ رکھار ہما تھا۔ بارشاہ کالم تفاکرجب بادشاہ کے لیے دسترخوان لگایا جائے تو نقارہ بجایا جائے اس نقارہ کی آواز

ك سيرة المتاخرين ، داؤدي ، طبقات اكبرى عسم - سي ماييخ ذكاء التدويم على - عد

ن كرسلسله وارسراؤن مين نقارين بح جانے تھے ،اس وقت سراؤں بین سلمانوں كو عَ بَواكِمانا اورسندوؤل كو الله تقالمان واكبي برروز بادشاه مع ياس نيانا فره اور بنگال كى سرحدول كى جرب أتى تعيى له اس داك مي ايك مين طشت وار - دن بن تين كوس كيا. دا قعات شما تي مين الحجام كريمي سين طفت وارتبي رات دن ك بين هل كرگور مع حبور بينيا جب وه سوجا تا توجاريائي برليث جاتا اورگنواراس كو ند صے برا تھا کر جینے جب الکی تصل جاتی تو دیر گؤڑ ۔ برسوار مروجاتا تھا ت بدقدرتی ات ہے کہ حکومت میں اچھ اور قبرے اُسرا اور افسرو حاکم ہوتے ہیں بخ سیرستاه کے زمانہ میں ایسے مقربان اورامرا ابھی تھے جوانی مصلحت سے بادشا السے حالات سے آگاہ نہیں کرنے تھے جس کی دجہ سے جوبدعنو انیاں عدالت و ، ہوتی تقیس س کو با دشاہ دور کرسکتا کھا۔ اس مے شیرشاہ نے جوقالون نافذ کرھے ان كوباليكميل كالمبتجاني كے يتح يه حزوري مجها كەنشكرا درامراء مرانے معتمد مخبر مغررك ن كے پوسٹيده حالات معلوم كرے بادشاه كوبا خبر كے اكربادشاه ان كى غلط كاركو وركرنے كى كوشش كرے سك

ان مجرد ای وج سے شرشاہ کے پاس اسواء کی شرکا بتیں براسانی ل جاتی قتیں اسواء کی شرکا بتیں براسانی ل جاتی قتیں استراء کی شرکا بتیں براسانی ل جاتی قتیں اس کو دی کہ دور اس جاگر کو سے ایک حصد حود کے دیا ۔ اور باتی سیا ہیوں کو سیا ہی گرفت نے اس جاگریں سے ایک حصد حود کے دیا ۔ اور باتی سیا ہیوں کو سیا ہی تاریخ دی کا درائے دریم میں میں تک رمزم نامر شاہی میں میں است ایسان میں م

تقیم کردیا تھا سپاہیوں نے اپنا ایک کوبل اس نا انھانی ہے گاہ کرنے کے لئے بادشا کے پاس رواز ہی کیا تھاکا س سے بیلے اس تھ گڑہ کا حال مجروں نے باوشاہ کولکھ کر بھیج دیا تھا، بادشاہ نے شخاعت فال کولگھا اسی حرکت زکرے سپامیوں میں جاہم کا بقایا حصر ہی تقیم کرنے وزنہ تھ کومناونی بڑگی ملہ

ڈاک چوکی کا اس زازیں اتناز درتھاک راج بھی اس طریقہ کو رائج کئے ہوئے تھے بعن بخد مرزا کا مراب لیم شناہ مے مجزوں کی نگرانی میں کسی زیندار کی معرفت کسی را جہ سے زمن کرے ڈاک چوکی میں برقنداوڑھ کرفرار ہو نگیا تھا تھ

مغلید دوریس بنوز کنین کا انجاع ایک وزیر بریدالمالک بوتا تعاجوتمام صوبوں سے خریس قال کرکے بادشاہ کے سامنے بیش کر اتھا، ہرموب کا بریخ طوط کے ذریع کرنے میں خریس روائے کرتا تھا۔

وغیرہ کی تحقیقات کرے دیانتراراز رائے کھ کر صحیحہ میا تھا۔ فوجی معاشوں کے وقت آپ کا جانا خروری قطانا کہ بادشاہ فوجی حالات سے پوری طرح آگاہ ہوجائے برید کو جوط یہ بہنچنی وہ عنوانات کے مائحت جمع کرکے سلسلہ وارم کرزش یا براہ راست بادشاہ کو ر دات کر دنیا تھا سلطنت میں جوغیر ملکی لوگ آئے تھے اس کے بارے میں اور بازاروں میں جونی سئب ہوتی ،عوام کے حنیا لات وجزبات یا ہے جاتے وہ جی روانہ کمر مافقا کے امرا اور عالم کیے اور نیا دنیا ہوں کی موت کی خبری جی ڈاک سے جاتی قصیں جنیا بی بنا ہجال اور عالم کیے کوان کے وال یک آئے ہاں اور عالم کیے کوان کے وال یک آئے ایک اور عالم کیے کوان کے وال یک آئے الل کی خبری جی گواک سے جاتی قصیں جنیا بی بنا ہے ہاں اور عالم کیے کوان کے وال یک آئے الل کی خبری میں جنیا ہے کہا ہے کہاں اور عالم کیے کوان کے وال یک آئے الل کی خبری میں جنیا ہے کہا گا تھی ۔

أكبرك زانس واتعاور خررساني كالمل يرتقى .

" بخربہ کارجہا ندیدہ اور بااٹرلوگ اخبار نویسی کے لئے مقرد کئے جاتے تھے۔ جن کی تعادم برٹرے مقام بر موجود تھی جن کو بگی کہا جاتا تھا ، ان میں سے روز آبلسگا بنگھی اینا کام ایجام دیتے تھے۔ چودہ دن کے بعد لوبت (لپوری اطلاعات) بارشاً کوروانہ کی جاتی تھیں .

بادشاہ نے بھی واقعہ نویسی کے ملے وار کھکومت میں لوگوں کوم تحریر کے کھا ترائے دار کھ مت میں ایک دن گئچی کی ڈلوٹی ہوئی تھی ، ان چردہ نبگیجیوں میں سے اگر کو ٹی کھی منزقہ کام کی وجہ سے نہیں آسکانا تعالوان میں سے ایک کی ڈلوٹی لگا دی جاتی تھی جس کو کو تل کمت تھے

24

لدسلطنت د بي ويني س ٩ ٨

جب اس روزنا مجد کی تقیی مرواق می آوبادشاه کے پاس روانہ کے جانے تھے۔ اگر وہ اس کو سیندکر تا قورا جربانی کا تبکی ہرواقعہ اور ہرسائ کی جرکنقل کر کے اس برانی عبر رکا دیتا تھا، اس کے بعداس برجم عض اور بردائی کی جرنگی تھی جس نے بادشاہ کو رئیدٹ سنا گی تھی اس کی جم برشت کی جاتی تھی ، اِس رپورٹ کو تعلیقہ کہتے تھے۔ اور مکہنے والے کو تعلیقہ نویس کہنے تھے۔

ان والع لوليول كيكيي خرد ل سايني ربورط مرتب كرني برتي نفي وه حدث " بادشاه ادرام اء كاحكام وال كاحركات فورولوش ، بيدارى ، فواب شست و تنبتنا با اقبال مي جانا ، بارگاه خاص ميس خرامش كاوقت ، شكار كي تمام حالت جالؤرد كاذي جونا، كوي ومقام ، تنموي ، نذر ، دلاً ويرخى ، داش كى باتول كاسننا ، خرات . روزمینہ ماہوار، تامین کامنصب، تمنوں کے حال محافی زمین، مزاج کا محفنا برد صنا اجاره بيع ، تولي بينيكش ، ارسال ، نفاذِ فرمان ، وانف كاآنا - جواب كاديا جانا ـ ملازمت، زصت أعين رت، چركي من نه آنا، جنگ و فتح على روشناس احس كو یاد شاه بهجانتا موبعنی برت آدمی کامنا ، جانورون کی شمطون کی بارحبیت ، کھوڑوں کا منا، بادشاه کے جرموں کامعات کرنا، دربارعام کی سرگذشت کتوائی ، ولادت ، چوگان بازی جوسر، شطریخ مجفف اس کے علادہ حوادث اسانی اور زسیس، سال کی تعلیس اے دُاك اكرك عهدس الطحيجي عاتي هي.

ك تايخ ذكاء الله شقيم ١٩٨٥

ہرگاؤں ہیں بائغ میں کے فاصلہ برگوڑے اور چیند ہرگارے مقرد کئے جائے تھے
جہاں یہ لوگ رہتے تھے اس کو ڈاک جو کی کہتے تھے بمرصد کی امراء کی مروری و مندا
اور فران اسی چو کی سے جینے تھے سوار سندہ ہرکارہ اس کو دوسری چو کی برہنہا ویتا تھا
چنا پیز شب وروز کی راہ طے کرکے یہ ہرکارے آگرہ سے احمداً باد ڈاک بائخ روزیس
چنا پیز شب کے دونیس کو بادشاہ جنریں سبنجائے کے لئے متعین کرتا تھا وہ حلمدی
جنریں جنجادینا تھا۔ چار ہزار ہرکارے اس کام برمامور تھے جو گھوڑے برسوار ہوکرڈاک
بہنچاتے تھے اور جو ہرکارے بیدل ڈاک نے جاتے تھے وہ سات سوسیل وس
روزیس طرکرتے تھے لیے
روزیس طرکرتے تھے لیے

ساوی شیں بادشاہ نے راجہ بے ل کوج بھار تھا اس کو گوڑے کی ڈاکھیں مجھیا تھا جس کا راحہ میں ہے دنیانہ میں میں استرس کی راجہ میں میں میں میں میں میں استرس کی داک بردوسوجین کی مسانت مے کرکے اجمیر سے اگرہ گیا تھا سے اگرہ گیا تھا سے میں کھوڑے کی داک بردوسوجین کی مسانت میں کا جمیر سے اگرہ گیا تھا سے میں کا کھوڑے کی داک بردوسوجین کی مسانت میں کی مسانت میں کا کھوڑے کی داک بردوسوجین کی مسانت میں کی داک بردوسوجین کی مسانت میں کا کھوڑے کی داک بردوسوجین کی مسانت میں کی داکھوڑے کی داکھوڑے کی داکہ بردوسوجین کی دوسوجین کر

دوسرے صولوں میں تعداد میں واقع نولیں تھے اس کا اندازہ راز الطانت کے داقد نولیوں سے لگا بیجے اس کی حالت یہ ہے۔

الم تاريخ ذرشة عله تاريخ ذكاء الترسيم مدرية البنتاريخ نما ول مل

واك بوكى من رقين بزارا دى مرروز روزنا في الكركيجة تص عدالت خاز كير ا درجو مره مين بهال مك كوكلي كوچول اور بازارون بي جاموي مقرر تصے جوافو اېس عواميس سنة وه تحريرس لات أكبرك وتعدنوليون إنعام الله ابن تهباز فال ن تمام عروا تد نونسي ين گذاري ك عبكه اتنى بري تعداد مين الم وتم اور برعنوا ينول كوممان والم مخر، جاسوس اور برمد ہوں اس عظیم استان علم حکومت میں بڑے بڑے ذمہ دارحاکموں سے سب ذیل نسا موزادرشرمناك افعال مرزد بوجاتے تھے۔ ١١) مرزا جانی بیگار توال جواکبرے دور مین نصب سم بزاری اورجها نگیر کے دورس صفيم فن برارى كال كي بوئ تصاوراكبرجها ليرك زادس ادر لمان كا صوبيدار كهاان كى حركات خبيته يهيس ـ "وه متراب ي نهيس بيتي تصي بلكه مرر وزايك باكره خورت مصمها نترت فرماتي تھے۔ تمام مفاات سےان کے لئے باکرہ عورتین جمع کی جاتی تھیں کے سے میں کو ئی رندى اسى نادى سان كاتعلى بنوابو - كا ٢١ معيل فان برادر وزرها ل جهال الوه اور كاليي مع جاكيردارا وربيط منصب سر منزاری ویانصدی اورسی من منصب بخراری یافته تھے. باره سوعورتیں ان کے پاس محیں جب وہ درباریں جاتے تو ان عورتوں ك لمريخ ذكاء الندشيم مم 40 من أثر الامراء صفى الفياء كاناريدون كوتف لكا جاتے تعے ،آخران عورتوں نے عاجرة كوان كوز بردےكر

تعجب بك البخ كصفحات ان كاعال برى سزاك تذكره سے فالى

جهال گیرے دورمیں طامس ردا در پاکنس بفر برطانوی درباری واقعہ نولسوں كانعجب خيزالفا عواس تذكره كرفي ببت سے دا قعد نويس بوتے ہي جوسي مكيتے إلى يمال كك كورول كے ساتھ جوائيں ہو تيں ۔وہ بھى مكيتے تھے حب بادشاه كا انقال موجا اتحاتوان خروس عادشاه كى ارخيس مرتب كى جاتى بس دا تعد نوليس الرعلط بات محما عقا نواس كوسخت مزادي جاتي في -جنا بخدجب در بارجهال يمرى ايراني سفراياتو بادشاه في ال كوشرا كاما دیا . غلطالہمی کی وجہ سے درباری واقعہ نوسیوں نے جام تماب دینا مجنی سے منسوم کے لکھ دیا۔ ادشاہ نےجب روزام کے دیجا تو عضتہ سے بے آیے ہوگیا۔ اس نے سی برجان کیائی کے گوڑے لگوائے بعض کولات گھو نے ارنے کا حکم دیا جس میں بجوح بحى بوث اولاك أدهم كيا كاه

جها ل كير نے خبر بہنجانے كالمندوستان ميں پدنيا طريقه ايجاد كيا تقا. جهال گیرف جب برستا کوخلفاءعباسی بغدادی کبوتروں کو نامر کری کھاتے

له م شرال مراء م سع معنام طامس رو-

تھ آد باد شاہ نے کو تر باز دن کو حکم دیا کہ ان کو تروں کو یہ کام سکھائیں ان کو تر باز دن نے جوڑے ایسے آموختہ کئے کہ انڈو سے وہ پرواز کرتے تو ایک بہریس ہارش کی صورت میں دو بہریس بجر بان پوریں پہنے جاتے تھے بعض کو تر چار گھڑی میں سینچ تھے بلہ عالم کیرنے والے میں میار کھا تھا۔ عالم کیرنے ڈاک و خبر رسانی کا محکمہ با فاعدہ اور کمل مبار کھا تھا۔

بنگال دکن مورت ، جو بنور ، ملتان ، مراد آباد ، گلش آباد ، جیندا ورلا بور دار مدانت وغیره میں داقعہ نویس مقرلہ نصے ، آثر عالمگیری کے مؤلف فے پنی آئی ج جس ان کا تذکره کیا ہے البتدان کے نام نہیں لکھے ہی جن کے نام لکھے ہیں دہ یہ ہیں دا) عَبدالرحمٰن (دکن) (۱) مذمت گذا رجال رس) عنایت الندخا س اسم انفیل علی

له تزك جها نگيري صفي ا ١٩ -

بن مرشد قلی خان ( ۵) سعادت خان ( ۲) محدساتی سندرخان ( ۱) محرصنی و داند نگار دن سخیر مخیر در الد جاسوس و اقد نگار دن کار بخیر نفید اور جاسوس و اقد نگار دو سکونیم برای کرد کھے تھے اور جاسوس شاہزاد و سکونیم بری بہیا کرنے سے بادشاہ نے واقعہ نولیس مقر کر رکھے تھے واکہ چوکی کے شہور دروغہ محدشر لیف برا درا اور الحق نفی اس اور فاضل خان تھے۔ واقعہ نولی کے فاضل خان اور فاضل خان تھے۔ واقعہ نولی کے فاضل خان مرزبا سے وصول کی تھی اس کا مجھے اندراج نہیں واقعہ نولیں نے جورتم ہما درخان مرزبا سے وصول کی تھی اس کا مجھے اندراج نہیں واقعہ نولیس نے جورتم ہما درخان مرزبا سے وصول کی تھی اس کا مجھے اندراج نہیں کیا خااس خلی براس کو برطرت کردیا تھے۔

مغلیہ دور کی جو تاریخیل کھی گئی ہیں ان کے زیادہ مؤلف واقعہ نوسی ہیں اور جو بھی تابیخ الکھی گئی ہے۔ بھی تابیخ الکھی گئی ہے۔

تزك جهال يُرى سي جها لكير تحقاله.

را این نے کتاب خانے کے متصدیوں کو حکم دیا کد دازہ احوال کی ایک جلوم میں کھولئے میں ۔ تاکدار باب ات اس سے ابنا دستوری کی بنائیں۔ ایک واقعہ نوسی مرزامحدیون متحد خاص کوئی ) نے جہاں گیرنام قلمین کرکے مجھے کو میٹیں کیا جس کو میں سرزامحدیون متحد خاص کو دیدیا جہاں گیرنام قلمین کرکے مجھے کو میٹیں کیا جس کو میں سرزی بنے بیٹے شاہجیاں کو دیدیا جہاں گاڑ عالم گیری کا مصنف مجھ ساتی مستور خاس عالمگیری کا مصنف مجھ ساتی مستور خاس عالمگیری کا واقعہ نظار محاب جو بعدیں عالمگیری کا مصنف مجھ ساتی صفارت کی حذات پر ما مور مو گیا دیا اور باوشا فی بعدیں عالمگیرے زانہ بیں انتاء نظارت کی حذات پر ما مور مو گیا دیا اور باوشا فی

ك مَا يَرْ عَالْمُكِيرِي مِن هم سرعه النَّا صَّلَي اللَّهِ مَا يُرْعَالْمُكِيرِي مرهم س

کے ما جزادہ کوان کی جگر و قائع ذکاری پردگاریا تھا۔ او سیواجی کی حکومت بیں جی واقعہ نوایس مقے جور بورٹوں کا ذخیرہ رکھتے تھے۔ یہ سلطنت کے فران واحکام اور سلطنت کے حالات مرتب کرتے تھے تہ اورا نزظام جبرداری اور جاسوسی جی کرتے تھے سیواجی کو ہرایک محکمہ اور ہر قلعہ اور ہرگر کی جزیں جبرداری جاتی تھیں۔ تین سے مشکر، راستوں، دروں کی جی اطلاع، جزء جاسوس اور مجر

معنید بادشاہوں کے آخری دوریں بھی خررسانی اور ڈاک کا طریقہ با قا عدہ تھا۔

چناپخ سراج الدول کے بارے میں ڈاکٹوسرن ابنی تعنیف معنی پایسی میں سخ برکرے ہیں۔

" دقائع نویس کجنی کے اسحت ہوتے تھے، اس صوبای صوبہ دارے لے کر محالدار کے مالی کی مربور درج ہوتی تھی جو براہ راست بادشاہ کے حصور میں بیش کی باتی تھی ۔ حفید اطلاع کا وقائع لائی سے علی کھی جو براہ راست بادشاہ کے حصور میں بیش کی باتی سے میں ۔ حفید اور دیوس خور سے موالے دیتے تھے دہ لیک کے جبار جبور نے موٹے عالات بادشاہ کے کانوں یا بہتے ہوئے دیا میں مقرد کر رکھے تھے۔ بو سے کا پینے تھے ، مربد رفی نے بھی ہر کولہ میں خورد فریس مقرد کر رکھے تھے۔ بو

الم الربح ذكاء الششم م 121 - كه ينوم ري آن الديا كله سيواجي لا للحبب رائع مع من من الله المعنى الديا

خبری اور ڈاک بہنجانے کا طریق مملکتِ نظام میں ڈاک خانے کے جدید نظام ہے قبل کے جدید نظام ہے قبل کے مفردہ او قات کے علاوہ بھی خروری احکام وجنری بیشیل طور بر روانہ کی جاتی فقیں جو بہت جلد جنی تقیں اس کو گھونگر ڈائیٹ کہتے تھے۔ اس کی فیس چار آنہ فی کبس کے حیاب کی جاتی تھی۔

ڈاک سیانے کے جو منامے برانی حومتوں نے بنائے تھے اس کی یا دکاراب فی دلیس موجودہے . برانے قلو کے منرق دردازے کے سامنے دکھائی دیتا ہے جو خاع في اوطيم كي ح يح يس ع ملك عظيم كني مدائع سيب إس مال كي طوت كوى دوسوقدم يركوس مناك كے جارفية بين - تيخ كا حقد مشت بيل ہے جي كادة ٢٩ فنات - جو١٩ مرتع ادر دوفت ادين بخته جوتره برتجيرا ورجون كابنا بهواب بيحك كالهشت ببل حقد مرفشا و نجام كل ملبندي إيذازاً م ٧ فش موكى اويركا سمرا المول من بون بوائ الطح عينادے كوس كوس بعرك فاصلي تع اله تعلید کا خری اخبارنونس مام اج تھا۔ جو بہادرشاہ کے زان میں اخبار نوسی کی ضرمت ابخام دبنا قفا عله اورائم جري ساند في سوار عجائے تھے عليه النكرميزون في مندوستان بس آنے كا بعد ابتداديس جري مبني في كے الح مفلد طريقون برعل كيا، ون بون قدم حمة محية محية بتديليان موتى كيس.

ك وا نعات دارالحكامت ربي دوم صفيه ۱۵۹ ك مفهون سفى رساله ردود على ابريل صفه الله مقدم مها در در على ابريل صفحه ۱۲۳

سلم الم مل میں گھوڈ دن اور بیدلوں کی حکر بھی سے واکی بھی نشروع ہوئ ال کا تھیکیدارم کی وصورو اگر فقاجی نے بھیاں بنوائیں اوران سے ڈاک بجوانی شرع کردی ملہ

جہاں جہاں ریپی بنیں وہاں ریل سے ڈاک جانے گئی۔ موجودہ دوریں ہر جگہ خبریں عال کرنے کے لئے ایک انتظام ہے۔ ہر ملک اور ہر بڑے مقام میں جنریں عال کرنے کے لئے دبورٹر ہوتے ہیں۔ جو تحقیف بنوز انجینبیوں کو خبریں فراہم کرتے ہیں، وہ انجینیاں عام طورسے وائر لیس ، ریڈ ہو ، ٹیلینون ، تاربر تی ہوائی جہازوں اور دبلوں سے خبریں عال کرکے ابنی مشینوں کے ذراجہ بڑ سے بڑے ا دباروں میں بہنجاتی ہیں۔ خبریں سننے اور بڑھنے کا قرابحہ زیادہ و تراخبات ہیں یا دیڈ ہو ہے۔

حکومتوں کی خبری صال کرنے کا دہی ہرا نا طریق ہے۔ بولس منفیہ پولس حکومت کے لئے متعلقہ جنری فراہم کرے حکام کوہنچاتی ہیں

## من المناكمة المال كالمال كالما

| 10 . 0. |            |           |        |                  |                 |             |  |  |
|---------|------------|-----------|--------|------------------|-----------------|-------------|--|--|
| نت      | شكل اشاء   | زبان      | مفاك   | اديركانام        | ا حبار کا نام   | ~           |  |  |
|         | بفتدوار    | انگریزی   | كلكة   | مرکاری           | انڈین گزٹ       | المناخ      |  |  |
|         | بمفته واله | 4         | 1.     | حمين سابي        | بنگال گزت       | الث         |  |  |
|         | ابر        | 9 R.      | "      | والوكيرى         | وُلِّ در شن     | عند         |  |  |
|         | مغته واد   | "         | "      | و الراشن         | سما چار و رمینا | الله الله   |  |  |
|         | مغتة وا د  | ,         | 13     | راجرا می         | سمبار کمودی     | المثارية    |  |  |
|         | مفته وا به | تجراتي    | مبدئ   | فردزجي مزنان     | مبئی ساچار      | المراء      |  |  |
|         | فتقوار     | اردوفاری  | كلكت   | منتى سرايط       | ا عرجال منا     | الم الم     |  |  |
|         | مفتواد     | فارى      | 13     | راج آمون را      | ماةالاخبار      | عتائد       |  |  |
|         | سفت واد    | ارددفارسی | 2      | منتى رام فيحاكمه | شمسالاحبار      | المان المان |  |  |
|         | مفدوار     | ہندی      |        | يندن فكاكشور     | ادونت ارتند     | المعاشراء   |  |  |
|         | بفتوار     | فارسى     | 3      |                  | ا ثينيسكندر     | اللايا      |  |  |
|         | 11         | 5.6       | "      | مولوي في الد     | اه عاقم افروز   | المانيا     |  |  |
|         | 1,         | فارسى     | الدصيا | مننرى            | لدصيانه احباد   | المسرا      |  |  |
|         |            |           |        |                  | 1               |             |  |  |

|                                         |           |        |                |                                                   | LAMA     |
|-----------------------------------------|-----------|--------|----------------|---------------------------------------------------|----------|
| اسفة واد                                | ته فارسی  | ا کال  | البدر على      | ملطأن الاحبا                                      |          |
| "                                       | الردو     | ربی    | الولانا فحدياة | ولي اردواهنا ر                                    | المسودا  |
|                                         |           | 1      | انجرعلى        | ربرة الاخبار                                      |          |
| . "                                     |           |        |                | سيدالا خبار                                       |          |
| المؤد                                   |           | _      | إدرى مائم      | خيرخواه بهند                                      |          |
|                                         |           |        | سيدا دلا دعلي  | مراح الاخيار                                      |          |
| سمقته واله                              |           |        |                |                                                   |          |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 0/0       | 6.     | م مرار         | احن الاحنبا ر <sub>و</sub><br>گل رهنا کریم الاخبا | 1000     |
| المانة ومفهة وال                        |           | _      |                | قرآن انسعدين                                      | 1040     |
| مفته وار                                | 3311      | 5,     | وحرم نرائن     | وان السعدي                                        | 1        |
| مهیندیس تین بار                         | اردو      | الدراس |                | عدة الاحبار                                       | ١٨٢٥     |
| المانه وسندره روزه                      | الدو      | ريلي   | باسراميذر      | فوا مُرالنا ظرين                                  | الممن    |
| ابارد                                   | الذو      | دىلى   | الشرراجيزر     | محتبهند                                           | Jans     |
| مفتهوار                                 | اردودغيره | كلكة   | مولوي فعياله   | بارتتنداحبار                                      | المكامية |
| 11                                      |           |        |                | شلدا دنيار                                        |          |
| "                                       | 1         | 1      | جال رين        | 1                                                 | لايمنا   |
| , ,                                     | اددو      | 1      |                | فوا تدانشانفين                                    | المناوا  |
| 4.                                      | اررد      | 1031   | בועי           | معدالاخار                                         | TAPE     |
|                                         | 1         |        |                |                                                   | -        |

| مفتدواد          | اردمند   | بنارس    | تاراحون متر     | سدهاكرا خبار                           |               |  |  |
|------------------|----------|----------|-----------------|----------------------------------------|---------------|--|--|
| 11               | 11 11    | اگوالیار | مسمى برشاد      | گوالیارا خبار                          | المالي المالي |  |  |
| "                | 11 11    | بنارس    | كوس كونا        | بنارس احبار                            |               |  |  |
| "                | الرود    | بريلي    | الجهمن بيناد    | عده الاحيار                            | ومحاية        |  |  |
| "                | اردوسندى | اندور    | د حرم نرائن     | بالوهاحيار                             |               |  |  |
| بفتين دوبار      | اردو     | 031      | موتى لاك        | الحقائق                                | وامراء        |  |  |
| مغته وار         | ازوو     | لاہور    | المنی شرکه را   | کوه لور                                | 1             |  |  |
| خورستيرعا لم     | اردو     | سيالكوث  | منثى ديو الخيند | خورستيدعالم                            | المالية       |  |  |
| ہفتہ وار         | ادرد     | لدصبانه  | مولامحمرين      |                                        | 1             |  |  |
| 4                | اردو     | مبرگھ    |                 | جام جہاں کیا                           | 51001         |  |  |
| //               | "        | بنارس    | فها اجبنار      | باغ وبہار                              | 3             |  |  |
| 11               | "        | يم کھ    | مولوي مجوبتي    | مفتأح الاحنار                          | 1             |  |  |
| "                | 13       | ا گره    |                 | قطب الاخبار                            |               |  |  |
| بېندره ر د ز     | 11       | بنارس    |                 | ذائرين بهند                            | 1             |  |  |
| الإد             | "        | 0,35     |                 | معيا دالشعراء                          | 1000          |  |  |
| هميذ مين تين بار | 11       | (21).6   | سيار تمريملي    | ج الاحياد                              | 1200          |  |  |
| بفة وار          | حنار     | الره ا   | منشى مداكمت     | ج مع الاحبار<br>بذولال بعما ريدهي بكاش | المقتل        |  |  |
|                  |          | -        |                 |                                        |               |  |  |

## غدين كاخبارات

السال الذياكمين ك ياس ايك يرس تعاجى والمداء من كورك ف والركر فينهى الزبينيسية كرمندوستانسيرس كى بنياددالى جولائ كالماركاركارد سيتعت ب كديه جهاب فا دبهت برى حالت بس تعاجونا قابل معال معالميني فيصله كمياكم جهافياز كى مالت كوركيف كيلي كسي كبيج أكه إس كى مرمت وغيره كالحنينا معادم موسك ستعظمين مداسيس جها به خانجل رما خاط المعظمة عين سركاري طور سوايك برس لگا یا کیا بیسرکاری رسی سر جالس و لیم کے استمام میں تھا۔ معناء يسكى يس مركا فازيان كالله بينها في زيان كي كريم حياية ك سن تیار میواداس کا بنانے والا ایک مندوستانی لوار برعا مندفعاله بهلا أنكرمري اخبار المندوسة ن سي ببلا انكر من كاخبار المناك النول المرمري اخبار المناك النول المرمري اخبار المناك النول المناكرة بن جاری ہوا ہفتہ دار تھا بھٹا کہ علی مہند میں د و بارا در سے اعلی تین بارشا کے بھو نُكَا كِهِ مدت كے بعدر دزانہ ہو گیا یہ ببرل خیالات كامو ئید تفاا دراس كے معنا بن

کا لبشه کیج بخیره اورنشریفیانه نعا . به انکشاف مولوی عبدالرزاق صاحب داشدنے رسالدار دواکتو برم<mark>صراً ا</mark> ع

ك الدين برس ماركر شامانس مراء

| اسفتوار                   | ادرو | بنارس          | الوكود مرفق                | أنآبهند         | المراهماء |
|---------------------------|------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| 11                        | 11   | عالده          |                            | نتح الاحبار     | المحادث   |
| 11                        | 11   | دبی            | مصطفيف                     | صادق الاحيار    |           |
| 11                        | "    | دېلی           |                            | ورسترتى ورمغربي |           |
| ,                         | 1,   | سيالكوث        | د لو انجند                 | وكتور بهبيير    |           |
| بيندره روزه               | 4    |                |                            | صابها           |           |
| بی مرزه دروره<br>مفت وا ر | "    |                | ىنىڭ مان على               | كشف لاحنار      |           |
| المحلة والر               | 10   |                | محدها دق                   | صادق الاحبار    |           |
| 4                         |      |                | محدشنع و                   | مفرح القلوب     | צוממן ב   |
|                           |      |                |                            | مظهرالاحنار     |           |
| سبنيس ار                  |      |                |                            |                 | בוחסץ     |
| مغة دار                   |      | نگورد<br>معمود | منی گیرنران<br>منی گیرنران |                 |           |
|                           |      |                | A, 4                       | طلىم لكينة      | ,         |
| . "                       | · ·  | آگره           | شبوراتن                    | مفيدفلانق       | 1         |
|                           | 2    | دېلې           | محفراداس                   | فلاصته الاحبار  |           |
| "                         |      | کراچی          |                            | احبارسندهين     |           |
| بهينسيتينار               | 11   | مرزاس          |                            | طلسم حيرت       | 1000      |
|                           |      |                |                            |                 |           |
|                           |      |                |                            |                 |           |

1.

میں کیا۔ تیکن مولانائے محتم نے اس کی تہمدیس جو مجمد محصاب اس سے ظاہر ہوتاہ که اندین گزٹ سے بل میں اخبارات جاری تھے جن کی عیر ذمہ دارانہ روس کی بناء بران کے جواب میں اس ا خبار کو کمینی نے جاری کیا مولانا کی عبارت الاحظ " كورتمنت مندنے فتح كے بعديہ ضروري تحقاقطاكس كارى كاروبار كي طلاعا اہل ہندگوری جاتی چاہئے۔ یہ صرورت اسلنے بیش آئی تھی کہ ایسٹ انڈیا کے افسرو ل براخبارات عنى كيساقه نكية جيني كرت تھے اوركميني عى الأسرول كوكت سزا كاستوجب خيا ل كرتى اوران كولعبض اوقات جلا دطن كمر دي هي واس لي اول اول عض حکام کی سرکاری تخیرات کے ذرایعہ اطلاعیس دی گئیں بالاخر مع الماعيراندين كرف جارى كيا كياسى اشاعت مفتروار بوني في -للحظ مودي بزكال اينول سهدا وانداين السداع»

مولانا صاحب نے جس جلاد طی کا حوالہ دیاہے وہ تو وا قدم شرجیز اکٹس بی کے ساقہ بیش آنا بمان کیا جا جو بعد بیس ماقہ بیش آنا بمان کیا جا تا ہے جون نے نشکار کی گزشہ کے نام سے شابع ہموا) نکا لا تھا اور اس کے جاری ہونے کے بعد اس کے قابل اعتراض مفنون ریم طری کی کو حلاوطن کیا گیا تھا .

اگر کی گرٹ جیسے احارات کے بخرذ مد داران کر ہروں سے مجبور ہو کہ انڈین گرٹ انگریزی انڈین گزٹ انگریزی کا نڈین گزٹ انگریزی کا بہلا مندوستانی ا خارہ ہیں مقاملکہ برکال گرنٹ کے بعدے برجوں میں اس

شمار مبونا جائے۔

مولانا کے بیان میں تضاویے لیکن انڈین گزش کی آولیت کا بھوت جامع ہے۔ برگال سے وطنی تنفقہ طور پر برگال گزشیا کلکت ایڈورٹائر درکو ہندوت برگال کرمٹ کا سے بہلا انگریزی اخبار بانتے ہیں ۔

برگال گزشه ۱۹ جنوری شناء میں جاری ہوا کھے عرصہ کے بعداس اخبار کانا ؟ کی گزشے رکھا گیا۔ اس نام سے اس نے شہرت دوام حال کی ۔

اس احبار کے مالک اوراڈیٹرمسٹرجیز گسٹس کی تھے جوث ڈاء کے اپنے اپ کوٹیٹ کا یک پابٹر بڑاتے تھے دو ہزار روپے سے انہوں نے پرلس لگا کریا خبارہ اور کی کیا۔

مَعَى كُن صِيرَةِ وور في خَمَالِعِني خَاسِفِهِ كا حنارتِهَا حِبْن بِين تُبْهَارات زياده هو. مَنْ مِن مِي كابد المزيد معروض في الله عال اورندارا حنارتها برائيوسُ انسهوك مرنساةً

بی کو۔ اسی بنتا ی جذبہ کے اتحت لار ڈھیسٹنگزنے جون الکھار کو گرفتار لی ا اور برس خبط رائیا جوری سک کے ایمیں لارڈھیسٹنگر سرحدی علاقہ کے دورے سے وہی آئے بمقدمہ کی شنوائ ہوگ تواس کو منزا ہوگئی۔ عابی سٹ کا ایمی کے منزائے خلاف عدالتِ عالیہ کلکتہ میل بیا کی بی نے خود کوٹ کی جس براس کا پرسے جی واہر میلئیا اور وہ بھی ریا کردیا گیا۔ (انڈین پرلیس) بعدیں بی کو جل دطن کردیا گیا۔

مار کر بٹیا بانس معتنف نڈین برکس انڈین گزٹ کو انگریزی کادوسرا خبار لکھناہے اور تومبر اسٹ اعیں شایع ہونا کا ہر تیاہے۔ اس کے جاری کرنے والے دو اسٹخاس تھے بی بینک ہم مدنے دول کا ورمیٹر دیڈر ( محدی).

بی بینک ایک تعبیر کی مہنی سے تعلق رکھتا تھا اور میر ریڈ نمک کا سودائم تھا جو ہے۔ سے کے میں کلکتہ گرف کورمنٹ کی طرف سے شایع ہوا ۔ دی بنرگا ل فرز ال فروڈ مصحاحًا ورا بریل محمد عیں اورٹیل میگزین یا کلکنندا مپوزمنٹ ما بانه نکلا۔ دانڈین نیس ص ۷ ۵)

ن النان الن كالبيال واحبار المركة ورثن البريات المركة المناكة المناكة

ہوا جو ماہنامہ تھا۔ یہ اس ہریں میں حیبتیا تھا ہوسے کا ایس مکرٹی کا ایک عمولی جائیں ۔ بو نڈک پریس خاکسی کومیعلوم مذخطا کہ یہ بریس اس قدراہمیت عالی کرلگا کہ اس میں تاریخی احبارات اور کا بیس شایع ہوں گی اے

اسی پرسی میں ترجمہ کرنے اور میرون بڑھنے کا کام ڈاکٹر کیری نے لینے ہاتھ میں لیا۔ اور وارڈ رجیوا پنے کا کام جانتا تھا اس کو جیا پے خانہ کا تھام تور کیا ۔ اسٹری بیٹواعث ا یہ برجیسی دام پور کی بیٹسٹ شنری نے جاری کیا تھا اس پرسٹردع میں حکومت کی سخت نگر آنی ہوتی تھی اس لئے حکومت کوشک تھا کہ شندی لوگ مبند وستا بنول کے

حنالات كي الحيى من ترجاني نبين كرسكيس كيد

مبیسٹ شنری کا کرنا دھ تا ڈاکٹر کیری حکومت کی اس سخت بگرانی کا مخالف تھا دہ سمجھتا تھا کہ اس سے گور منٹ اور شنری کے درمیان اختلافات کی ایک فیلج حائل مہر جائے گی لیکن اس کے ساتھی ڈاکٹر اسٹمن اور شروارڈ رفے ڈاکٹر کی بخویز سے آنفاق نہیں کیا. بلکہ انہوں نے اس رسالے کے نکالنے کامقعد ہی یہ رکھا کہ بنگالی ا خبارات کامقا بلہ کرنا اور گور ممنٹ کی حمایت کرنا ملک

ا من گرنین میں تاریخی اور تموے ہوئے سیاسی مضابین کے علاوہ گرمنگ سے نوٹس شایع ہوتے تھے وہم کیری کا نظریہ یہ تھا :-

" كوئى انجن ا تنامؤ شرا درطا قنو رنهاي موسكتا جناك و دا خبار جس ين كابع بكابع دمذب اور بين آموز مضايين شايع موت بهي ده علم مع جي الالناف كاب ك اند بين رئيس من ملائل ايضاف ٨٠

الع برت مفيد البت بوسكتا بي سما چارورین اندازه سکالیاک اس برچ برگردمنظ نے کوئی اعتراض بی سيات انبول نے اپناإ كى على دا دنبار مفتہ وارسما جار درين ٣ ١٠ مى مواشداءكو شاتع كما اوريه اخبارونس بريز تدنط بن جمن الدمون بستون اورحيف بكرثرى جان آدم کو جیجا انہوں نے اس کو بہت سیند کیا ، لار دسینیگرا سو تت سرحد کے دورہ برمقے - ان کوجب اس کی کاپی ملی تواہنوں نے بھی اس کولپند کیا اوراس سے اس قر خوش ہوئے کہ اپنے اقع سے مھرا کے خطاسما جارد رس کے بابنوں کو نم مقدم كاروانه كيأ اوراسي وقت يحكم جارى كياكه " اس برج کے لئے چرتھائی محط کی مراعات دی جاتی ہے " كو بالكردوسرے اخبارات كے كئ جاربيے كافكٹ سكانا ضرورى تھا تو ماجا درین سے سے ایک سیسے کا مکث مقرب والے اس اخبار کا ایڈ مٹر ارسمن تھا کے سمیا دکموری ا داجرام موکن دائے نے دیمبرات شی بدا خبار نکا لاتیب بسمیا در مین کے جوابات شایع ہوتے تھے اور سندو دهرم اورنفرلي مذسب كاموازيذ كياجاتا تطاا ورمهندو دهرم كي فضيلت نابت كى فالى تقى ـ شد اردوكا ببلاا خباركونسا بي يشكلاب ياده الجما موا اردولا بالاحمار المروسة كاظم عارف في بركال اردو كانفرس منعقده ٢٥، ٢٦ جورى مساواء كے خطبة صدارت بيں يہ دعوى كيا: -واردوكا بيلااخيار كلكته المساكث اسي جارى مواجن كانام مراة الأجار مقااوراس کوراجر رام موہن رائے نے جاری کیاتھا ؛ المربن برلی ص مرم سے مشری میتوات الدین برلی ص بسوم

عارت صاحب فيجود عوى كيام اس كساها بنول في كوى توسي نهیں جمیا. البته انڈین پرکس ارگر شاانسا نیکاو میٹریا برٹانی کا ور ۱ راکتو برگشا كي ذيك ل كا حلاس كى كاروائ سيد ظا برسومًا ب كمراة الاحيار راجر رام موہن دائے نے ملک لیں ہیں بلکہ مایع کیا۔ ہوا پریل سات او میں جاری كيا تقا ، جواردوز بان بين بلك مرف فارسى زبان بين شالع بوتا تا

الكربيستند شوت مل جاتا ہے كەمراة الاحبار ، براپري سنت كائر بين اردواد فارسى زبان مين نكلتا قعاتو بقبيبًا يأخبارا ردوكا ببلاا حناركهلائ جائ كاستى بياس لئے میری محقق تے مطابق عام جہاں بنا فارسی زبان میں اہٹی معت ایکوا ورار دو صنيمه ١ ومتى سالم الماء مين نكل أورش الأحبار في بعي كلكة سع منى سام لا كوارو اور فارسى زبان يس حنم لياان دولون حبار ول مركس كوفوقيت دى جائ فظ انتخاب توجام جهال مناير سري في ہے اس كے كاس كى تايخ اجرمعين ہے يشس لافيا

جام جهال نما حقيقي كسوني بريركهة .

جام جہاں ماکی فارسی کی اجواء کی تاریخ مشرار کر شابانس نے ۲۸ مارچ معلم ملاء بتائ ہے اوراسی کے نعش قرم برطی کرمنام مورضین اور ناقدین نے اسى ما رائح كوسف كيا م اورستند مجه كر تحقيق كي حرورت نهين جهي حالانكه ماركريا جؤ رسیس کرتا ہے کہ اس کوفارس احبارات کے فائل دستیا بنہیں ہوسکے۔الیم صور، تیں بار گر سیا قابل اعتبار سنبی ہے ۔ سکن اس کے باوجود کے فوال منا

ك اندين بري سفح ٨ ٨ سك اليضاص ٢٠٠ عضرى بينوا ص ١٨٠

نے اسلاک پیجر جوزی من شاعی جام جہاں مناکے فارسی احباری اجراء کی اسی لیج کو مانا ہے اور تی ہے اور کی اسی کے ایج مانا کے اسی کے ایج اور تی ہے ۔ اس کا دوار سی مرب ایج علاق کا حک جاری جو ادامی اور دو

" جام جہاں نما رفارسی) ۲۸ مایج طاعت عرک جاری جوان اورا درو کافنیمہ ۲۹ مایج سطان است جاری جو کرسائ دعکو بند ہو گیاا ور

دوبارفت داوس فالع إوالا

ارددگے اجراء کی تا ہے جی کے بین لال صاحب نے بیجے بنیں بھی ار دو کے بیم کے ۲۹ روسمبر سنت او کا مبررہ میں سال کے ۵۱ برج نال کر ۱۸ برج سنت کے دھ جانے ہیں ۲۹ رابح سنت اور سمبر سنت ایک ۲۸ برج ساہے نکلتے ہیں بہاں آٹھ برجے زائد ہیں تیں برج ں کے ساہے ساہئی سندا

كاردوكي فيركا واءكى الغ فكلي ب.

کے جن لال ساحب کا یہ اور ہم ملط ہے کہ بہرج درمیان یں بن موادور بن مونے کے بعد رصان یں بن موادور بن مونے کے بعد رصاف ایس جا کا رض کا برائی ماری کے برج کے معامل میں اور کا میں موجود ہے جس کا بنرام ہاس کے تعامل سے تابت ہوتا ہے کہ برج بنہاں جا او

اس کا دجو و خود متار با بے کر وہ مستثنا میں زیزہ وسلامت ہے۔
محترم المقام علامہ دنا تربیعنی ماتب نے رسالہ اردوا بریل محتیا این اب سے آدھی صدی پہلے کے اردوا خبار "کے عنوان سے تازیخی اور سرحال ملل مضمون محامون کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا این متناردستا ویزاس زمانہ میں ملن شکل ہے۔ علام کیفی نے اس عنمون کے ابتدائی حصہ میں اس اخبار کا اللہ اللہ میں ذکر کہا ہے:۔

علوی اور میاج بور ایک الله ایک الله ایک سال بعدی می اس کے سال بعدی میں اس کے ساتھ ایک ارد وہنم ہے۔ بھی سطح الرکار الا اجوری سے ساتھ ایک ارد وہنم ہے۔ بھی سطح لگا جوا خرکار الا اجوری سے ساتھ ایک ارد وہنم ہے۔ بھی سطح لگا جوا خرکار الا اجوری سے ساتھ ایک ارد وہنم ہے۔ بھی سطح لگا جوا خرکار الا الا جوری سے سے ا

موگيا "

علامدُ موصوف سے بہاں ذرہی چرکہوی اِس اخبار کی عمر وزیزایک لکی نبیں بلکہ یہ ہو نہار بچ کچھ کم پا تخسال مک زندہ رہا ورس مجوری مستشاءیں اس کے انتقال کا سامخ عظم ظہوریں آیا .

نینن آرکا بیوزا ف اندلیا دہای میں دسمبر سی محت اور است کا معتمہ اور سی کے خات کے سی کا میں دسمبر سی کے خات کے سی فاری کے خات کے ساتھ ضمیر منسال کے ساتھ ضمیر منسال ہے سال کے ساتھ ضمیر منسال ہے سال کی جلدوں میں ہی جہ میں جی صفی ہے ہوں کی جھے سال کی جلدوں میں ہی جہ میں جی صفی ہے ہوں کی میں جوری سی سی میں میں میں اور وغیر کے ساتھ کی کا اعلان سی سالہ جنوری سی کا اعلان سی سالہ جنوری سی کا اعلان سی سالہ جنوری سی کا اعلان سی سالہ دوغیر کے مند کرنے کا اعلان سی سالہ جنوری سی کا اعلان سی سالہ دوغیر کے مند کرنے کا اعلان سی سی اور وغیر کے مند کرنے کا اعلان سے بہاں نقل کی جا تھے ۔

رواس لحاظ ہے کہ بہترے قد رشناس جنوں کی لطف گستری سے اس کا عذنے رونی اور شہرت بائ اردوعبارت سے دوق نہیں رکھنے اورابل ہند حجنوں کی زبان ہی فارسی ہے وہ فارسی کی تخریر جاہنے ہیں فارسی ہے وہ فارسی کی تخریر جاہنے ہیں فاکسار نے مناسب مجھاکہ المندہ ہفتہ سے ہندی فران کے عوص اللہ فربان فارسی ہیں تکا کرے ... آج کہ آخد سفح فارسی اورار دو کے جارجی ہیں آئدہ سے بار ہوضفے سے چھاہے جائیں گے اور تمین رقبے با ہواری برستور بحال سے گی .

جام جداں کما کے درخواست دہندہ ہری ہردت اور برنٹر ولیم ہو ہاکا اولاتم سد اسکھ جو ایک نتی تھے اس اخبار کے ایڈیٹر سے لھ

یہ احبار مفتہ وار محاہر بدھ کونٹا نگے ہوتا گا۔ نمبراا سرکارروڈ کا کارت کے معلامات کی میں اس کار فر مہو گیا مقا۔ جیابہ خارمتین برسی ہیں، محصبا تھا۔ جیابہ خارمتین برسی ہیں، محصبا تھا۔ اس کے سرورت کے دولوں طرف تا ج برطانیہ کی تصویر تھی۔ فارسی کا بدرجہ ۲۲ جنوری مشاشلا ماکا تھا تھا مورد کے بند ہونے کے بعد بالا

صفخ برأور چندسال كابورسوله مفات برشل عقاداردوكا برج چاوعظ برعاشا تقاددوكالمي سفح تفادسائز علين فارسي كيرج كي الم ندوروك ورارد .

ے پرچہ کا ایک رومید ابان جدہ فقاء اس احبارے خاص ایجنٹ تارا جند کو او

أوله والے تھے.

ا بتداء میں یہ ا خبار کچھ عرصه انگریزی تجارتی کوشی کی ملکیت رہا اوار میں کی ہائیت رہا اوار میں کی ہائیت رہا اوار میں کی ہائیت دا ورکی کی ہائیت اور اہتمام بیں شالع ہوتا رہائیگن بعد میں راجہ ریخبیت شکھ کے کے خلاف ایک نیمون لیکنے برانبٹ انڈیا کمپنی اس احبارے نا راحل ہوگئی۔ اور اس سے قطع تعلق کر دیا ہے

فارسى بري ميري كخفوس عنوانات تقرعبده بصاحبان ابل قلم انجر معزت له اندين برس مديد سه ايفا

عِمان بناه مِقام شاه جهان آباد؛ جنر بادشاه والاجاه ا دده يه جنر باراجه ريخت سنگه دا كي لائم تعبي بها راجه بهو سكر وغيره "قصيميه "

ان عوانات کے الحق ان حکومتوں ادر حکوانوں کے روز اندکی ترکات وسکنات کا ذکر حزریا جا اعتقا کیا تھا ہیا ، کب لیٹے ، کب بیدار ہوئے ، کیا حکم جاری ہوئے اس بر عماب ہوئے کی جنری ان عنوانات کے اکت میں بر عماب ہوئے کس بر مبر بال ہوئے ، غوش ہی استہ غیر ممالک کی جروں مرحلانی میں استہ غیر ممالک کی جروں مرحلانی کے خوال میں کہ نے حالات نہیں ہوئے ہیں ایک دنیا وہ تر جنگ کی جنری یا معلوما کی جنری کا جائے گئی کا برجہ بعدوم ہو آن میں کو کی مشان یا جان بہیں آئی بہد و معلوم ہو آن کے کہ دلی سے فیالا جارہا ہے اس میں کو کی مشان یا جان بہیں آئی بہد و معلوم ہو آن کے کہ کورہ دربار و فیلی کا جنریں خال خال نظالی ہیں۔

اس کے عنوا نات گوالیار کی خبر الاہور کی جزیاد نہ کی ہے پور کی خروقیرہ چیسے تھے اردونیمہ میں جروں کا سلسلہ کم باہلے سلسکا سے بند ہو کی اعاد دممر جون سلسک اعتب کی جزائے عنوان کے اعتب فرانس کی لٹرائیوں کا سلسک لے محاد بات کی جزائے عنوان کے اعتب فرانس کی لٹرائیوں کا سلسک لے سے سلسک اور کا معاد کا حال ہے جو ہر جنوری سلسک کے برج بیں ختم ہوا ہے اسکے بود مار جنوری سلسک کے برج وں میں اور نگ زمیہ کی سلطنت کا حال الکھنا گیا ہے ۔

ادرد ودوا حبارد بی اور کھنؤ بانے تھے ،اس کے علاوہ بندیل کھنڈا ور کچھ منہ رستانیو بہجھ آنا دشاہی لوگوں کوا در کھچر لوٹشیکل ایجنٹوں کی صدمت میں قدم بوسی کا شرف کاس کرتے تھے لے

کا کا درجام جمال مناکے بارے میں ہور اور جا کا کا کا کا کا کا ہوں گائی ہے ہندستانی ا اخبارات کی اشاعت اوران کے اشرات معلوم کرنے کی حو ہش کی تومسٹراے سٹا رکنگ نے سے سے سے سے سے سے سے کا رکھ صاحب کو باجر کیا ۔ اور جام جمال مناکے بارے میں جوربورٹ دی وہ یہ تھی :۔

الا بدا حبار مرف جندانگریز دل کی سربرستی اور میری اسٹارلنگ اکی دجہ سے سے جب رہا ہے۔ ببلک نے اس کوچندہ دینا بند کردیا ہے ہیں اور حبذا نگریزا ساکے جاری رضنے کی ام بیت کو مجھتے ہیں اس سے چندہ دیتے ہیں تاکداس کی دجہ سے میند وستاینوں میں تعلیم و تربیت اور تحقیقی ما قدہ بیادا ہو۔ ہند دستانی موجودہ کومت میں ا خبادات پر حزب کرنے کو نفول خرجی ہمجتے ہیں جن کی دجہ سے جام جہاں ممالی کوئی انگ بیس ہا دریدا حبار کہنا بھی نہیں ہے جب کہ ببلک بھی اور حکومت بھی اس ا حبار کی مدم نہیں کرتی تھی اس ا حبار کی مدم نہیں کرتی تھی اس ای اسکے ایڈیٹر کو احبار جاری رکھنے کے لئے دوسرے ذرائع کو جنے بہل کی جی اور حکومت بھی اس احبار کی مدم نہیں کرتی تھی اس احبار کی مدم بین بہترین احبار ہے لیکن اس کی برا شاعت بیں جندم میں بہترین احبار ہے لیکن اس کی جوان میں جندم میں

ا وکولکتہ کے انگر مذی اخبارات کے ترجمے ہوئے ہیں مجھ مبندوستا نی عدالتوں کے فیصلے
ا ور عدالتوں کی خبر س ہوتی ہیں خبروں کا معیار ملبند نہیں ہے اڈ بٹر تمام خبر می تخب
صرکے اپنے امداز میں مٹا تع کرتا ہے۔ انگر مزی خبرین زیادہ تر نبر گال ہر کارہ سے
لی جاتی ہیں۔ جام جہاں تما کے صفحات ہیں تکتہ جینی بھی ہوتی ہے اس کا ابٹر ٹیر

له اندين برس ص ١٨١-

بتم ہ کرنے وقت بریس الجٹ کا خیال رکھنا ہے۔ اور بریس ایٹ کی زدے نے کر المصاب بم كوفين بني تحاكريه اخبار زياده دن على الكيونك اس كمعناين عام فهم بنیں ہوتے اور عام طور مرکلکتہ میں فارسی زبان کھی لوگ نہیں جانتے تھے ۔ اور عوام كورُور حامزفك حالات معلوم كريز سريهي كوئ لكا زًيا د ل حيي نهيس ہے۔ اور دي يہ لينے كى سب برى وجربه ہے كہ بندوستاينوں كى مالى حالت مزاب بيا ك جام جہاں مناكى ابتدائ حالت كو ديجھتے ہوئے كسى كويقين بنيين مقاكد بإجبار زیاره دن علی سکے کا ورمارگر شانے توغلط جمی کی وج سے بیال کے تھو ریا۔ " الحاربوي صرى من مجها حبارفارى زبان ين الطي جن كى زند كى مخترسى في

جن كوكسي مم كي في كاميالي عال نهيل سوكي يا

حالاً بكريدا فبارس علماء تك جارى ربات كياسى افبارى د دساله زيز كي فقرند كي كهلائ جائتي با دركيا وه اخبارس كى زند كى ٥ ٥ سال مواس اخباركوناكام اخبا مهاجا سكتا ہے۔ يه وه فارسي كا حبارتها جو تقريبًا لينے دوركے ہراخباركو تبادليس جا المقا براحباراس مفض مال كرا قفاء اس كے حوالے سے لينے احبارس حبرك لفل كرتا ها مندوستان كالبرنس وهاكم كمطالعدين يدبرج رسماها جناكي مرزا غالب جود صرى عبالعفورم ورك حظين الحقيدين :-

" میں نے کاکت میں ہم مطبع جام جہاں کا کو تھے بھیجا ہے اور ترک سعی کیاہے آپ بھی فکرنہ لیجئے کہ اگر کہیں سے آپ کے پاس اجائے تو کھ کو کھی ہے۔ کئے "

اس کے علاوہ مندوستان کے ہر بڑرے شہریں اس اجبار کے نامندے تھے۔ جوحظ ط کے ذرائیہ جزیں مجھیے تھے ، درباروں اور انگریزی ایجنٹوں کے دفتروں میں مجی اس احبار کا تعلق تھا مسر کا راود دو اور دوسری ریاستوں کے اله اندين برسي ص١٨١ تله نفرت الاخبار دي يجم اكست المحديدة طرز حکومت پر بھی سخید گی کے ساتھ رائے زنی کرتا تھا سرکاری اور عیزمسرکا ری علمی طبقہ میں یہ برچہ وقعت کی نظرسے دیکھا جاتا مقاا دراس کی رامے کومستند بانا جاتا مخا

ا جا دوا مراناه نا فی کے دربار الاعت اعلی عید کا سماں ملاحظ بہجے اور

فارسى احبار كى نكارش كا اندازه لكائي.

" بذرابیه کا غذ و قانع که مرقوم شم ما دمنی رسیده چناں بیرایه انکشاف يافت كه بنجم نصف المنهار خود مدولت لبواري تخت مبوا وازجانجام مبى يتوجه كرديد ندسم داران بياره ابنهام كنان وغربا دمساكين بدعا عمرود ولت شابي رطب اللسان بودند بعد زيارت أنارشربف كيبك طرفه كلهما ازتبركات بمرستد زاره واميران تجنيده بإجماعت فوام بین ام مبطائے خاعت سد پارچہ ویک قبضة تمبیر سرفراز فرمور و د اخل قلعهٔ مبارک شدند صب صابطه از تو بخانه انگریزی شاکه سلای بتفديميرسد وسنبكس اذلما زمراد كالتقريب ختم قرآن مرزاعمود شاهير مرزابا برخلیت بمرزاموصوف وحافظان وعیره عنایت کردیدسواری جاب عيد كاه متوج كشت مشرقعاس بهادر صل نقار خائه باسرداران ستر ف الذروز مجاستد ندور حميد عدكاه بعدادائ مناز فلعت بيش الم محمت سند وان اسوار شده در ديوان خاص تخت طاؤس را يورو د ومقدم قدسي زمي و زمنيت تجنشدا ول مرزا الوظفر ومرزابا برو مرزاسليم بيك انترني بنج ربنج روبيه وبازمسط فقامس صأحب كمصد وكياشرني ازطرت نواجستطاب عطالقاب كوريز حزل بهادر ونسبت يك ازطرفنينظم الدوله سرجارس متكيف صاحب بحضورا أذراء وتنج أسر

بخناب مرزا ولی عهد ود واشرنی برائ ان اب ممتاز کل صاحبان جانب منظم الدوله بها در مین کشنرولی از ای کرانصا حب و دا کرلدروصا و تمامی سرواران وامبران مطابق وستورندرگذرانبدند؛

مردوركا اخبارا بيضزمانه كى ياد كارسوتا باورتار كخ عثيب ركهتلب ادراين عهدك طالات كانقشكيني إب رسناء كابنائ زانب حب ومعليفازان زوال کے آخری میں برکھنے چاہے بہندوستان کا بہت بڑاحصة انگر ہزوں کے قبضہ میں جاچکاہے بعمولی سأخصد مرائے نام ریاستوں اور دہی کے نام نہا و بادشا ہو کے قبضہ میں ہے نواب ورا حرکان کورعایا سے کوئی تعبق اور مجبت نہیں ہے اور ہادشاہ ولواب وراجئيش وعشرت مي برست موجع إس حكراني تعمق من اصولوں كوالا طاق ركه كرا دباشون اورعياشو صبى زندگي گزاريسي بن ط أهيس برشاطائين لال نقال اور بھانڈ قسم کے لوگ دربار کی زمنیت اور شان بنے ہوئے ہیں۔ انگریز و ب کی جوتنیاں المحانا، ان کے اشارہ پر صینا ان کو خوشا مدانہ دعوتیں کھلانا ان کاتیوہ بن گیاہے خاندانی سلطنت کی مٹی میں کر رہے ہیں۔ اس د ور کے خبارات کے واق ایسے دا قعات سے برہیں مرفخ ان کے حالات پر انٹم کرتا اور شرناک داستان بيان كرتاب.

مغلید دورک اخری بادشاه طفرشاه که دا شعظم ابرشاه تانی کی بهرت و کرد ا کانفشه جام جهال نماینم اکتوبر مقت نه نمبر ملا۱) از ده بهر سے سطوراس طرح کھنچ پین مشاه جهال آباد کی خبر: میصول والوں کے میں کی تقریب سے جب حض جہال بیناه قبطب صاحب کی درگاه میں رونق افروز ہوئے مضعے اکثر سواری جھولنے برجاتی تھی حفرت راک سنتے اور زنانے بند ولبرت میں منهانے کا نماشہ دیجھتے، خواصیس خوبی سے ابس میں جبیٹی کڑتیاں اور جھنڈ کے جھنڈ یا ہم کیٹ کرکنا ہے سے پانی میں گریٹر تیاں کوئی سکراکے بالوں کو بجوڑتی کوئی شراکرانگیا مڑوڈتی ،ایک ایک کری کرتی چاک کرتی ،دوسری شرم سے انگلی دانتوں میں بجڑتی ۔ کوئی بکارتی 'بواہما وہیں نہ جاؤ دہاں بڑا زور ہے کوئی انکارتی دوگا نہ جڑا ہو ۔ بڑاؤد کچھو تو کیا توڑ ہی غرض ان بری بیکروں کی حجیثر حچھاڑا وراکیس اختلاط کی مار دھاڑ جنجوں نے دکھی وہی جانتے ہیں تھھنے سے کیا فائدہ ۔ سننے والے کب سے جانیں گے "

تکھنو کے دربار میں ہنچئے وہاں کے حضور کا حکم ادر فرمان سنٹے .۳۳ مارچ ۱۸۷۸ میں

مصم الا خباروه فران سنا اب :-

" ایک در بینتا برگ کو توال کو کلم دیا کو جتنی لونڈیا ن شهر میریک بین بیا حضور کی ڈولوڑھی برھا ضرکمیا کرو "

بى اخباردوسى خبرسنا البه : -

٢٥ راكتو بريون عين تيري حبردرج ہے۔

' ایک عرضی پنجی که احسان علی سرده فروش جار کنیزلا باست. اوراس نے آٹھ کنیزس مرزامسیتا بیگ کوتوال کو بھیجیں تقیں وہ بھی دردو پر ماضہ ارشاد ہواکہ انہیں احسان علی کے پاس روائے کردوجو کنیزیں کوتوال کے پاس آئی تقیں ان میں تین بہت چھوٹی عمر کی تحمیں ان کومسترد کر دیا گیا۔ اب ذراً کلبف فراکر میرشاهجهان آباد کے دربار میں آجائیے جو عرضی اس دربار میں پیش ہوتی ہے جو عرضی اس دربار میں پیش ہوتی ہے ۔

"حجٹوی تایخ عضی سکند نوانی بیگم صاحبہ کی مرزابابر کے محل سے نظر سے
گذری اس بیں مکھا تھا کہ مرزا محمد خاں میرے باب ناخش ہو کر نظا کالہ
کی درگاہ بیں گئے تھے وہاں کیڑے بھا ڈکر فقری کے ادا دے سے چراغ
دہلی کی طرف گئے میں نے اپنے بھائی مرزا حید رکبش کو بھھانے کے لئے
مجیجا تھا میرے باپنے الکار کیا نہیں بانا امید وار ہوں کہ میرے باب

كوظمت ليحيئ نهيس تويس هي فقربهو جاء عنى "

بادشا ہوں کا دستور رہا ہے کہ وہ فقروں کوکسی صورت میں محظر کتے نہیں تھے۔ بلک ان سے عقبدت رکھتے تھے اور د غائے طالب ہوتے تھے اوران کی تصبحتوں برعمل كرتے تھے گراواب محصوبے اس كے بركس ايك فقرى تفيحت بر محضو كے عام فقرد كوقيد بي نهي كيا بكدا ذنتين منيائيس ٢٧ رفروري المعيماء كي اشاعت مي ب في محضوى جزا- ايك دن سوارى حضوركي سرك لئ جاتي هي بهندو فقرن دعاکی ارشا دہواکہ ایک ہزار رویر کھنڈارے کے واسطے دیا جائے اسی وقت الكصلمان فقرن بكاركم كهاكه بادشاه بكم في المحدون سع مجونين كابا حفرت اس كى فرنبير ركفت علم بواكه فيقركو ساقه لا و بارگاه خسروى ي داخل ہوااس فقرے نیدر کھنے کی بردانگی ہوئی اِن دان شہرس قران ہے کہ دارانے فقر کوچ بازار میں مبودہ کلمات کھنے نہ یائیں گدایکا رکر بحبيكه نه مانكية ستهوال كماكرس وعصابر داركي زباني كولوا ل كو طرصادر مبواكه موشيارى كرے كوچ كر وديوانے فقرول كوشمر سے ال دے ادرامت لال سے ارشا دہواکہ فقرجینی بازار میں اس کے سوا

جا بجاسواری کے وقت سوال کرتے ہیں جینی بازار کا تندار کو قید کر د جنائ بھنے بعضے فقر بھی قید ہوئ درجا کہ دو فقروں کے ہیر میں بیڑی ڈال کرسپا ہمیوں کی حوالات میں سرراہ ٹجھا دو کہ اور بے ادب فقروں کو

عبرت ہو: کتنے رئے پہنواب تھے کہ کیدی عمولی باتوں ہر دئے پہر کتیں کر بیٹھے تھے تھے۔ کے خلاف یا مرضی کے خلاف کوئی بات ہر داشت نہیں کرسکتے تھے اورانو کھی منراکا حکم فرادیتے تھے۔ ایک زالی منراکا جام جہاں نما سراگست محت ا ء دئے بازان

ے ذکر کرنا ہے۔

الکھنوکی جنر بازیانے کی منزاکا کی صادر مواا ورخود برولت محل سے
الکھنوکی جنری بازیانے کی منزاکا کی صادر مواا ورخود برولت محل سے
النہ بیف لائے دیجھاکہ غلام حدر سالار خش مردھے کا بیٹیا سولہ ادمیو

کے ساتھ لبطور سنیوں کے جماعت کی نمازیڈ ہارہا ہے۔ ارشاد مواکہ ایک

تلنگ تعین رہے اس جوں سے تمام دن یوں ہی نمازیڈ مھاوے ایک

ساعت کی جہلت نہ وے اور طبور سلانے کی کو جسولہوی تا رہنے کو قید ہوا

تھار و ہر و بلوایا ایک شالی رو ال تحتاه مواکہ غلام حیدر و نجیرہ سولہ

حجور ویا ... امرت لال سے ارشاد مہواکہ غلام حیدر و نجیرہ سولہ

تمار و می بھرنمازیڈ ہانے کے واسطے سنزا والی سے دور و بے جرانہ سائگ برفاست کروامرت لال اس دم جرائے کے رویے روبرولایا تب

برفاست کروامرت لال سی دم جرائے کے رویے روبرولایا تب

حضرت نے فرایا کہ روبے پھرو وال لوگوں سے کہو کہان روبیہ

کا کھانا بچواکہ حضور میں گذار نیں ت

کا کھانًا بُحواکر حضورس گذار نیں -ونیا مجر کے جرمائے ہم ہنے سنے ہوں گئے بلکین ایسا احتقاد جرمانہ کہیں جس سنا ہوگا در مذوبکھا ہوگا وہ بھی جرمانہ مکھنؤ کے دربار میں رائخ تھا۔ 19 دسمبر سمارا ہے اخبار روایت کرتاہے:۔

تکھنوکی جرا- غلام بین دار وف کو حضرت بادستاه کی طرف سے استاد مواکد للول مودی او تربن لال مشرف با ورحینی نے کا مقید ہو آخران دونوں نے لینے تصور کا اقرار کیا اور اپنی عفلت برنادم ہوئے اور بالچ خرار رو بے احمقالے "کے گذرائے بادشاہ خطا بحش فے خطاصعاف فرمائی "

ایک دلحیب جرم کی دلحیب منزا کی جنرسے ۲۷ فردری کشش کا اخبار معطر ہے:۔
ایک دلحیت جرم کی دلحیب منزا کی جنرسے ۲۷ فردری کشش کا اخبار معطر ہے:۔
ایک دلی نظمتو کی خبر ایک دن امرت لال سے ارشاد ہواکہ لوگ رفع حاجت کے لئے
مصور کے دھنے میں جاتے ہیں کو تئی منع نہیں کرنا رشنے کے جوکیدا ردں کو قدفن
ہوکوئی دھنے میں رفع حاجت کو نجا وے ۔ اور جو کوئی حکم نہ مانے عزیب سوار وہیہ
اور متمولی جیس رویے جرائہ دکیر مخلصی یا وے ؟

تنزل کے زیائے میں خیالات وحالات بدل جاتے ہیں اورانسان مرائوں کی طرف متوج ہوجاتا ہے ایمکین کمیما ہی زمانہ کیوں نہ ہو خاندانی خون عادت و اطوار آبنار نگ مزور دکھاتے ہیں تھجی نہ تمجی بے انصافی کومحوس کرتے ہیں چہالچے الیما واقع بھی اس احتبار ۳۰ را ہریں مقت کے اوراق میں نظر پڑتا ہے۔

" المحطول کے خبرہ سنعبان کی تیسری تاریخ مفرت جہاں بناہ کی حضور میں اطلاع آئی کہ لؤاب رئین الدولہ بہا درنے ممکارم نہ کرکے رہنے والے بنیوں کے گھر زبردستی سے لے لئے بین وہاں باغ بنادیں گے۔ زبانی چوبدار کے تکم معادر بوا کہ باغ کی تیاری موقوف بہلے نبیق کا کاراضی نامہ داخل کرد! موارک باغ کی تیاری موقوف بہلے نبیق کو یہ گیڑے ہوئے نواب وبادشاہ رعایا برکوئی خاص مصیبت آئی تھی تو یہ گیڑے ہوئے نواب وبادشاہ

اینی فاندانی وضع کونہیں جھوڑتے تھے ان کا فزانه فالی ہوجا تا تھا حب الالالماء مين مخط بيراكه يتى كم موتى إدرغل كرال مهوكميا اورلفول یم فروری ملاحداء کی اشاعت کے بد حالت ہوگئی۔ و محفق كى جراء عرض بهو تى كه شهريس على بهت كراك بلوكميا . نيره سيتري ماده سيرجاول ناكاره برى خرابى سايك روسيدكو ببشرانے بين ....ماء اس جربیاس اخبار کا د یرانیا تبصره کرتے ہوت بادستاه کی دریا دفی كوان الفاظلين بياككرتاب: -انعات کا کیا محاجات ہرد در محاجو اور فقروں کو رویے بنتے ہیں کی سيره شهراوربير وتجات كي افات كابادشا بي حاكرول كوتقيم كميا جاتاب-و بي كا با دشاه أكبرشاه مجى آل رسول سے محبت كرتے اور علمار كي ألى اعامت کرنے سے گریز نہیں کرنے تھے ، علمامر ا وران کے خاندان کی ہرورش فرماتے تھے ۔ فارسی ا خار ہر متبر ملطائدا عار فع طراز ہے:-خبو حضرت جهال بناه مقام شابحهان آباد حضرت برتب كتب مرتني فنقرب عشره سنتيب الراكست كرمولوى رسيدالدين ظال تشريف لاح فودبرو سبيح فانس رونق افرور تق ا ماديث كادرس سنف ي بعدا في اسفى مولوى دسنيدا لدين فال كودى اورايك موروع يمولوى عرالغ يزم ففوس وقين كودارك المحفوك باوشاه يالواب كاس دورس كيا اختيارات تق اوران كانكرنو كالخريز ول مح مقابله مين كيا يوزليش هي اس كالندازة أي ملكث اء كعهدناج سے لگا سے ۔ باوشاہ اورہ اورالسٹ انڈیا کمپنی کے مابنین ہوا تھا۔ اس عہدا کاتر جمہ نامنی ملائداء کے جام جہاں خامیں شایع ہواہ نہیشہ رمیمی د نعہ اور ص کے باد شاہ اور مینی انگریزی بہا در مرکار نے

اوومهری دفعہ جس طرح کا دعوی اشام اوراس کے توابع ملک بر اور مهری دفعہ جس طرح کا دعوی اشام اوراس کے توابع ملک بر اوے کا بادشاہ رکھتا تھا وے ۔سب دعوی اس عہد نامے شے دسیلے سے اوے کے بادشاہ نے چیوٹر دہ سے اور آئندہ مجھی اور مد کے بادشاہ کو اس ملک سے سوطرح کا علاقہ ندرہ گا اور سجھا را ور جیتی بور کی باب ہیں جی کہ وہ ملک اشام سے ملاہوا ہے ... اور شی پور کے مقدمہ میں ایسا قرار پایا کہ جو بھے برسنگھ کو منی پور کے راج کیا اشظام منظور ہوا وہ کے بادشاہ کی طرف سے ہرگز مزاحمت نہوگی

بكدا فتداراس كاس راج كے بحر بدير وكا ي (نبسم كاد فتم) اس واسط كرسم صرسيوان كي فسادت دونول ياست ين ففيته جهيرانه بوغاص اركان اورامرى اور عدوما اوراندش اراكان كے ملك سي بني انكر بزيها درك اختياري آبا . اود حدك بادشاه كادعوى ال جيمول معامار ما ورميار اركان كادونون طوف كالك ك في سيوانه عبرا ورور صور محداً سده كسوك كاجهراً سرورسيوان كادريش مواس كالقية وارباككه دونون سركا مع منزمة رمول ان كانبعد طونين كو قبول اورمنورموكا" رع محى دفعه ١١ م واسط اده ع بادشاه كرسميتموا فقت اور الحاد كميني انكريز بهاد كاسا كامنؤرب جو كيد لميني الخريز بهاد کی سرکار کا اس کا بے میں ترقی ہوا ہے جلاس کے اوھ یادشاہ الفايك مرور روب ديما قبول كما-( با بخوی دفغه) ادعه کے اوشاہ کے اے درسیاا ورمرگو کی ادر مانامیر

ساتویں وفعہ بیمبنی انگریز بہادر کا ریزیڈنٹ وہ بیں اورا دہ کے بادین ہ کا وکیلی بنی انگریز بہا در کی سرکا رہی سیاس بجاس ہی سے حاضر رہے گا اوران دولؤں کو اختیار حال ہے کہ اپنے ہینے کے واسلے مرکان تیار کریں اور دولوں ریاست کی تجارت کی تمر اس طرح کے جس میں دولوں ریاست کو نفع ہرا بر ہو انہیں دولیو

سے واسطے سے الفصال یاویں گی۔

آ کویں دفعہ ۶- دونوں ریاست یادونوں ریاست کی رطایا کے بیتی اور بھری دفعہ ۶- دونوں ریاست یادونوں ریاست کی رطایا کے بیتی بھری اور جو معاملات ہیں بھری ہوتا اور نفوروا قد نہوگا بلکا ن معاملات کی بخونر محابے سے بہلے جو پوتٹور موقع خواسی کے مطابی علی میں آویکی ، کوئی شخص اس محابے کے حین ادا کرنے ہیں کی عذر یا بچھ شخفیف نہ کرسکے گا۔ اور سب یاستوں کے مروجہ دستور موافق اس عہدالے میں بھرائی رطایا سے دو مرب کمالی اس محدالی مرب ادراس کا دارت ہماں وقت کوئی طانین کی رطایا سے دو مرب کمالی اس محدالی مرب ادراس کا دارت ہماں دور کیا جائے گا۔

نویں دفعہ: - برما کے جہا دی محصول کی معافی کا ذکر ہے۔ وسویں و قعہ: - سیام دس کے بادشاہ بھی کہ مبنی انگریز بہادر کے اعتماد<sup>ی</sup> دوست ہیں اوراس کر الی میں مہرکا رکے شرکی تھے، اس بہر میں سٹریک اور داخل ہوسے ۔

کیا رہویں دفعہ: اس عہدنا مر ہرا ددھ کے بادشاہ کے دزرا را پنے

دستخط کریں گے اوراس عہدنا نے کے ساتھ کمپنی انگریز بہا در کی من

کے امیروں کو کمپنی مرکار کے کمٹنر کوسپر دکریں گے اور کی فرنیز بہا در کی طرف کے کمٹنروں نے اقرار کیا کہ اس عہدنا ہے ہر ذواب گورز جز

کے دشخط مزین ہوں گے اور یہ عہد نامر جا رہینے کے عصے میں بادنیا ہے باس ہے گا اور برہا سلطنت کے قیدی جو کمبنی انگر نیر بہا در کی مرکار میں بی خلصی باکر اوہ کو جا ویں گئے ؟

اس دورسی رخبیت سنگھ اور بادشا ہوں کے مفایلے میں اچھا بادشاہ تھا اور اس کے علاقہ بھی بڑا تھا حس بردہ قابض کھا جکومت نتی تھی اس لئے حکر انی کاطر لیے بھی اور وں کے مقابلے میں بہتر تھا۔ سردار رخبیت سنگھ کی حکومت کے زمانے کا ایک ارتحی

اور القلا بي د اقعد سر راكست معيد اءكا فبارس ورج ب.

لاہور کی جز : جیت سکھ لاہور کے قلعہ دارسے و دہارا جر تحبیت سکھ نے وہایا کہ شہرکے بنیخ کس جرم میں قید ہوئے اس نے جوائے یا کان لوگوں نے غلے کا رخ بہت گھٹا دیا تھا اور دن بدن کم کئے جاتے تھے جنا بخد آیک ن غلہ کی خرید فروش برعایا تواری جی جلی عیار آدی زخمی ہوئے ہیں نے جو تحقیق کیا تو خریدار بے تھو رتھے، عزیوں کو تھا نے گئے ایک دنت نہیں آئی کر حب سے کو تھا این کو خات نہیں آئی کر حب سے کہ اپنے فائدے ناج اتنا فہندگا ہوکہ تلاش سے نہ نئے مگر رہ بد دا تی بینوں کی ہے کہ اپنے فائدے

سے واسطے کو شعے بندکر کھے ہیں واسط حیثم منائی صرور ہوئی جو دھر لوں کو قید کیاا ورکہد دیا کہ واجبی شرخ سے ناج بیجا کرو<sup>22</sup>

قديم زانے سے انسا بنت سوزطر لقے بھی اس زما نہ س جاری تھے خاص طور يربيوه عور آوں كا خاد ملك يستى ہونا - بدول بلا يبنے والے و اقعات اس ماند كى تاريخ سے والبقد بين اوراس دوركے ہرا خبار ميں اس متم كے واقعات نظر پُرتے ہيں - چند واقعات جو جام جہاں نا بيں ہيں بيلا واقعہ مرفر درى مسلم ميان اوراس دور يہ سيا واقعہ مرفر درى مسلم ماور الله ميں اوراس دور يہ سيا واقعہ مرفر درى مسلم ماور الله ميں اوراس دور يہ مسلم ميان اوراس دور يہ مسلم ميان اوران الله ميں ميلا واقعہ مرفر درى مسلم ميان ماور الله ميں ميلا واقعہ ميان اوران الله ميں ميلا واقعہ میں دور درى مسلم ميان ميں ميلا واقعہ ميان ميں ميلا واقعہ ميں ميلا واقعہ ميں ميلا واقعہ ميں ميلا واقعہ مين ميلا واقعہ ميں ميلا واقعہ واقعہ واقعہ واقعہ ميلا واقعہ ميلا واقعہ وا

دوسراواقعه ارج ملا المرحي بردولي ورج سے-

(۱) ستی کی جرنیال کے کا غذستے بھاکیا کہ جمیم مین جواس داج کا مختار کھا آگ کا بھتا ہوں کے جاری اس کی لاش کے کا بھتی وزیر سین پالیا تی وف گیا تھا وہ مرکیا دولؤں جو رواں اس کی لاش کے ساتھ لیفتی میں ایک تھی اس کے ساتھ لیفتی ہم کو کہا دیا۔ ایک فو کھی جریہ جی بھی ہے کہ نیما لیس ایک تھی کی جریف اپنے کل کی لائے جبو ڈکر کسی جزر کے ساتھ بیاں کیا تھا جب اس کے شوہر نے وانا کہ حورت بدھیلی ہوگئی ہے اس کے یارکو مارڈوال وہ عورت کہ برسوں سے اپنے یا رکی محبت کی آگ سے جل رہی تھی اس کی لاش سے میں کہ السی جا سے کی دراکھ کے سوا آس کے بدن سے کچھ نشان درہا۔

 کام کیاکہ اپنے شوہر کی لاش مے ساقع مل کر را کھ ہوگئی جس وقت وہتی ہونے ملی ختی اللّٰد کا ہجوم تھا۔ سرمے برنٹھے ہوئے اس نے پیکار کر یہ کہا کہ اس برس مہنگی ٹیرے کی اور بیماری ہمت بڑرھے گی ۔

تباہی اپنے ہاتھ وسے آئی ہے ، غیروں کا دخل بہت کم ہوتا ہے ۔ گھرکو

اگر لگ کئی گھرے جراغ سے کے مصداق ایک غذار وطن کا واقعہ ہی ہی افیا

ار مارج سنہ ۲۵ ہراء میں پرصنے ایک محب طن کوشن کے تبضہ بہن طرح دیا گیا،

او گفت کا دھر گھوسلہ کی گرفتاری کی جنرہ ۔ اخبارے کا غذت معلوم ہوا کہ گنگا دھر گھوسلہ آپا جمنا گھونسلہ کا دھر ایک کو تباری کی متاز موا بیان اس کا یہ ہے کہ گنگا دھر تھر کے کھبین میں

حس جگ سے کہ ہاں رہ ما تھا تہ تھ یا تراکونکلاا ور کھی کے جمیتہ ہیں جواجمیر کے خوا ما ما کہ خوا ما ما کہ کہ کہ کہ کہ اسلی کی حاصل کو اسلی کو اسلی کے واسطے آپا۔ ایک جاسوس کو اسلی کی طلاع ہوئی اس نے اجمیر کے گار صاحب کی حد بہنے گئی کہ حمنا گھونسلہ کا جارل اکر لوئی صاحب کی عد مت ہیں روانہ کیا اور انحا کہ بہت اس کو مشاہجہان آباد کے ایجنٹ صاحب کی عد مت ہیں روانہ کیا اور انحا کہ بہت اسلی کو شاہ جہان آباد کے ایجنٹ صاحب کی عد مت ہیں روانہ کیا ا در انحا کہ بہت اسلی کو شاہ جہان آباد کے ایجنٹ صاحب کی عد مت ہیں روانہ کیا اور انحا کہ بہت اسلی کا طاف سے نظر بہند رکھ ۔

کوالیارک در بارکانجی ایک مقدمه ۱ رجنوری کلانداء کے پرجید کانیا فی سنتے

"کوالیا دی جرد کھنے سے دریا نت ہواکہ ایک ن مهند و لاؤ مہا راجسند صیا
بہا درسے وض کیا کھھ رات کے وقت میرے طیلے ہیں چورائے تھے، دو کھوڑے بھی اسباب ہے گئے ، رمتری کے کا نوتاک میم کانشان پایا گیا، آگے سراغ نہیں ملتا۔ ایک مرکارہ و ہاں تعین ہے جہارا جرنے کو توال سے فرمایا کہ اس کا نویس جاکرز میڈاروں میں تھے تھے تھات کر ویا کھوڑوں کے نشان کریں یا سم کانشان اس کا نویک آگے دکھلاد

آخرکولوال نے وہاں جاکر خوبتحقیقات کی کچھ تھے کا نہ نہ لگاکولوال صرف شبہ ہر لؤ آسامی اس کا نوکی کچر کوصنور میں لا باا وراس نے حضور سے یہ عرض کیا کہ اس گانو والوں کے سواسی برشہ نہیں ہوتا ہیں نو آسا میاں گرفتا رکرلا یا ہوں رہر وستے یہ کہتے ہیں کہ ہراغ نہیں تبلاسکتے جائم ہواکہ بالفعل سب کو قیدی کھو۔ خبر وں کا رنگ آپ نے دیجے لیا ، اسپنٹی سواسکے کا دبی رنگ ادر عبال ا آرائی ہی سار فروری مقامی اسکے اغباریس ملاحظ تھیے۔ مست یا تھی بے قبضہ

ہوکر سابق ہرد کھاتاہے۔

"مست ما تقى كى جنر: - اخبارك كاغذىين محما بواكة تحييك ديون البيااتيفا بهواكدا كان را جد كا كواربرد و صاكع حاكم كا فيل بان ايك متوال بالحقى كوشكا كاه كى طرف لے جاريا تھا ہے الساجھ الساجھ اكتب كابيان نہيں ہوسكتا جينا كھ مهاوت اس محسرسيانكس مارا اورج ترو ون بركلها ديا في يوس وه محوت ہواجا تھا خواس نے بال اور جرفی کو تھے نہا یا اور جاتا تھا خواس نے بال اور جرفی کو تھے نہا یا كه بها و تركيس منه ريا اور سوند يجنكار تا بواا كان و ن بي تصساء و وكما كا ول يس كيا بالقى كى شكل يى خداكا قبرنازل بوالسندائے تعييروں سے چيران كانشان باتى ندرا- ادردانتول كى بولون سے دنواری مائیس لى كتيس ماتھے كى طحرون سے برائے برے برانے درخت جڑے او کھڑ بڑے جیس وقت کا ن بلا تا، آندھی سی آجاتی۔ لوگ قیاس کرتے کسٹاید بیا ٹکادر الحصف کیا، اس کی اوا دسٹی رساوس نے ابن بچ کوه قافسی جیوات اورسب فتم کے جو یات جرسونڈ کی لبیٹ ی کے بھر تکلنے ريات حب سي كاباني كال كرزيين مي تيم كذا معام بو باكساون بعادول كي كالى كُمْ برسى بي المالي محما ما ما تفاكر المان برجلي كراكتي بي عليمال الكاوي يس لا تو س كى محوكرول سے ايسے غارثر كئے اور زمين سے يانی شكل يا كروج بونت مى جوآ

عوط کوائے تو قیامت کے بھر سرز اٹھائے تین ن کالی آفت اس کا ویں بجی کہ دہاں کے رہے والوں کو جان بجانی شکل ہوئی لینے گردں کو جوڑ دور کل کئے بجب مصیبت میں بھنے تھے کہ ایسے خونوار دیوسے کدھ بھاگیں بازار کی دوکا دی ب مصیبت میں بھنے تھے کہ ایسے خونوار دیوسے کدھ بھاگیں بازار کی دوکا دی ب مصیبت میں بھانے کا اسباب کھا تھا ایسا فاک حول میں ل گیا کہ بھر بہجانا ذگیا، بھر آدی بی مرکز والے اس کی مرکز اور جو مان میں اور بھی راجہ برق کے سنہریں نہ جو مان میں اور بھی راجہ برق میں مرز اسودانے تقیدہ کہا ہے۔

مسلم سے ہاتھی کی نسل سے ہوگا جس کی بجو ہیں مرز اسودانے تقیدہ کہا ہے۔

اس ا حبار کے سی ہو گیا جس کی بجو ہیں مرز اسودانے تقیدہ کہا ہے۔

اس ا حبار کے سی ہی بھرجہ ہیں نول یا نظم نظر تہمیں بڑی کیا اس کے دیور دارا ہی اس اختار کے دی در دارا ہی اس کے شہر کا سما کی فرال دکھا تی دی ساتھ کے ایک میں جو ہیں ایک انگریز بہا در سٹرد کا سما کی فرال دکھا تی دی در استار کی فران دکھا تی دی ساتھ کے ایک میں جو ہیں ایک انگریز بہا در سٹرد کا سما کی فرال دکھا تی دی در استار کی اس کی خوال دکھا تی دی در استار کی اس کا تھا تھی کہ بھر میں ایک انگریز بہا در سٹرد کا سما کی فرال دکھا تی دی در اس کا تھا تھا تھی دائیں کی فران دکھا تی در در اس کی فران دکھا تی دی در اس کا تو بی در ال دی کھا تی دی در اس کا تاری کی در اس کی خوال کے در در استار کی فران دکھا تی در استار کی فران دی کھا تی در اس کا تاریخ کی در در سٹر دی اس کا تاریخ کی در در اس کی خوال کی دی در استار کی فران کی دی در استار کی خوال کی دی در استار کی خوال کی دی در استار کی خوال کی دی در اس کی در استار کی خوال کی دی در استار کی خوال کی دی در استار کی خوال کی دی در اس کی دی در اس کی در اس کی دور استار کی خوال کی دی در استار کی دی در اس کی در اس کی

فرائے ہیں۔

کل ہم عتبارے کو جیس آئے ہے گئے ہی ہزاراشک بہائے ملے گئے ہم میں نقط جودل کو گئو آئے ہیں اگر جہاں ہی کچھ تو کمائے جلے گئے

کل اس بری کی برم بین سب ل کے برط انہری غزل ڈکا ستا گائے چلے کے

یداردو صبیحے کے اقتباسات تھے اب ایک قنباش فارسی اخبار کا ملاحظ کر لیجئے۔ امس کے لبدر عام جہاں نمائے پر جوں کی قال بیٹی کی جائے گی اکد آپ برجی ترکیب کو اجھی طرح سمجھ لیس ۔

ا ۱ جون سندگذی کے اخبار میں ایک برلس کی فرونگی کا استثمار ہے۔ "سرقسم حردف فارسی دیک قسم حروف عربی از چھا یہ خاند مثلین برلس محلومزالد مٹرک مبٹھے کے خاند لفرش خواہد رسید صاحبانی را کرفتن منظور باشد در رھیا ہہ خاند نذکور رسید ہ بود ملاحظ ۰۰۰ قیمت خرید نمائند یا وہ راکتو برصی اء کے جام جہاں نامیں السط نڈیاکینی نے ایک اہم فیصد کیا ہے اس کا اردوس ہی مقصد ہم یعجمے۔

"د ہندوستان سے عوام وخواص میں فارسی زبان مقبول ہمیں ہے اس سے
کے اکتو بر مصص کے عظم کے مرکزی میں یہ زبان موقوت کی جاتی ہے آئندہ
ر و بجاری و عذرہ کا غذات علاقہ کیجری و کلکٹری ہندوستان بزبان البس ار دو
ہندی حروف فارسی زبان میں نصفے جائیں لیکین علاقہ نبڈ ھیل کھنڈا و راس

صلع کی طرح اور کر دیے ناگری ماری ہو"

یا خبار بھی کومت سے نزدیک سما جار درین سے کم مقبول اور باانر نہ تھا،
اس کے اڈ یٹر نے الیسٹ انڈیا کمبنی کے ممبران کونسل میں جام جہاں نما کے محصولڈاک
کے کم کرنے کے لئے ایک درخواست دی ۲۲ نومبرسند ۲۹ ماء کے فارسی کے اخبار سیال کی مسئوری کا ذکر ہے کہ دیم ما در بہوا کہ ہر لفا فداخبار جام جہاں نما کلکتے
سے برضلع میں جائے تواس سے ۲۰ راکتو برکٹ کہ اعسے چاد صفح صول ڈاک لیا جا
یعنی پرضلع میں جو لوگ آٹھ آئے محصول دیتے تھے دہ اب دوالے دیں ۔
عام جہاں نمائے دو ممبرلقاں کئے جائے ہیں تاکہ آپ کے سامنے احتمار کی حیثیت

عام جہاں تما اردوزیان میں تمبر امریا یع ۲۹ ماہ دسمبر سمعت ا Notice

اورتريب والاعكاس على اخبار كوم تب كما جانا فطا-

The Editor of the jam jahan Numa begs leve Respictfully. Yo notify to the publice. That the has with a view render-

ing this pulication more Intresting Inter laining Instructive to the Europeian of its supportiers resolved to publishin future a saplimetary sheet in the pure Hindustani on ordu tanque, at the addetional Grifling chang of four Anna's the Number, or one Rupee per month, If taking together with the two persion sheets, But ta-Ken sepately, two Kupees will be charged for it permensem-جے لور کی جرن ا حارکے پڑھنے سے ذہائسیں ہواکہ رہیج الاول کی ۲۲۱ تاریخ جهارا جه سوای بهادر کی ماجی صاحب نے کا رفائی ت کے عمده دار ول کو تغیرد وتبديل كرك مستركين مزائن اورامر ديندولوان كوكها بهيجاكه تماس دياست انتظام سے غاقل ہو مل خواج سر کا رکے فرائے میں دول مہیں ہوا ایسی می سرکار کے كامين خوبهي جامية كدا جاره داول سي لقيد كركيا فيات كروي طلد وصول كرو مسوطرح كى رمايت منظورة رهوايك دن برضى موتى ايك بنياج يوركوا تا تفاكه موتی دو نگری کے اور صرایک کھک نے اسے رکمی کیا اور م اور ویے کامال طین لیالیا حكم بمواكه فوعداراس رابزن كومال سميت كرفعار كرب سيجه كارفراني فأم رسانے کی صابی سندرہ سوسوار جاگردا رس بنالال تحتی کومقر ہوئی بعدائ عن بجى رام نے عون كرجيجاكسب لمنيس أنس س ايك ل بهوكركو بندگرده ميں محصري

برك عطوت كووم إس سنهي جا بين في جا باكة توليمين توزوا في كى طرف جيون سب سیاتیوں نے کہا سب بح رہی گے اس بات کے سنتے ہی کبتا نوں کے نام يداندان مفون سے سکھا گيا كرسركار كے سے انجات كرنا اچھا نہيں - واج ١ د دسر صفحه ) كوخرنه يجي كه چار حمزت تركه موار و چارا فسر نصر آباد كي چا سے آکر باغ کے قریب اترتے نیں مخواکو جا دیں گے فوراً سُٹرینا ہ کے داواروزی يرج كما كرصا جو ل كيهمراه مهوكي آمدورفت سي مركز مما نعت تديجة بن يحي اروي عِاندى اورتاني كي كسالى برسرام لويار كي فينيخ كومقربهو في اورا في جوالا ما تصاور سر مينس نرائن كرنيل كى خدمت الريون كرجيج كدكرنيل صاف منياف تبول كي ادر کلبہ کے آنے کا بہت خوشی اقراد کیا ہے ای وقت حکم ہوا اقتمام افسام کے کھا ساد ہوں اورلی خانے کا وار وغریمی باتھی ہروقت طاخر رکھے۔ ووسرے ون کہ ربیح الثانی کی بلی تایخ تھی سب سامان حاضری کا مادھو نواس میں انتظاموا کرسک صاحب جارانگرنز ادر تین بی بی ولائی ساتھ سے بحتے لال دور رھی کی راہ سے چینی برج میں تشراف لتے اور ہا تھوں کی لڑائی و بھ کر بہت خوش کے لعداس کے مونی بُرج میں جاکرسب سرداروں سے ملاقات کرنے مادھونواس میں طاخری کی میزید جابیطے ای جونے لگا اورسب مکاساز بھے۔ کرسل منا حاضری کھانے کے بعد دیر کاس محفل كے تماشيمين كركو يا امدركا ا كھارہ و ما ك اترا كھامتوجر رہے۔ برخاست كے وقت سرداروں نے بیولوں کے بارسطاحبوں اور بی بیوں کوسینائے اور وس کستیاں ہو ك كبرك كى دور قم جوا برك ساقة كرنيل مناكى تواضع كى اورجه كشتيا ل كبرك كى ایک فتم جوا ہر کے ساتھ نواج اسلے آئے رکھیں اور ایکشی کپڑے کی سب کو تواضع ہولی كرميل صاحب أيك محان كم فواكل لها اور يجاس رفيه ناجين واليون كوانعام و المعرسوار بوت اوربهول في تمام اسباب تواضع كا ببول كيا -

مها دا جسن دهيا کي ښر

اخبار کے دیجھنے سے بیجھا کیا کہ ایک دن دہار اجربہا درنے زمستانی کی تقریب سے سات کشتیاں اسٹور صاحب کو

وتنيسر التفحيا ادر وكشي اس كع بليط كوجهوائين ادرساك تنين إياضا ادر ماتنح را جہ جی سنگھ کوعنا بن کبیں اور ٹوشک طانے کے داروی سے فرمایا کیا در جی كشتياب تيا ربين تصحيح درجن سال كابتياجوز اسكندر كسباته عا فزجوا اورایک کھوڑا سنہرے ساز کا گذرا ن کرع ص کرنے نگا کہ بیرے کھر سی لڑکا بردا ہوا ہے امید دارہوں کے مہاراج بہا درمیرے مکان میں ونن افروز ہوكر لوازمه ضيافت كاقبول فرمايس اس صورت بي ميركي جممول بي براافتدار ا وراحتیا زموگا ارشاد ہواکہ مندو راؤکوا طلاع کو مابیح الأول کو مرکارہے خبرين خانى كدمحل كى أساميال كنكاسول سيخ بي أكركل بين اللهويس اورآيا صاب نے ہزالیوراور دیندیری کی تھے ال كذا في ہزاجي بندت كرجو ماز ه بو بال سے آیا تھا حضور کی ملازمت سے مشرف کیا یا بح مشتیں یوشاکی کیٹ کی یا نسوف کے ساتھ ہرا جی کوعنا یت کریہ فرمایا کہ فرصت کے وقت بولا کراکٹر حالات درما فٹ کئے جاو نیگے بعداس کے کلدلوراؤنے وض کیا کہ کھارت جاگیردار کنکراؤلی کے کئی دل دیوی مالیشی ہیں اور میرع ص کرتے ہیں کہ قہارا جمٹیل بہادانے کنکراولی ہم لوگوں کو جاکیری آجل مجيي ضبط نهاي بوئي اب خصيلدار فنسطى كاحكم دياكني دن سے في لوگ آئے ہو ہیں کچھ حکم اہوں کے حقیق صادر تہاں ہوا۔ آج فے سب بندراؤ کی ڈیوڑھی پر طینے کاالادہ رکھتے ہیں جہاراج نے فرمایا کرائجی واگذاست کا بروانہ انکواور موا حجرے كوارشاد مواكر باد فردستون كو بخوني سمجها و كر بركزاليما اراده مذكري . جهارا جلهارًا و بهو تكريها دركي خبر اخبارك كاغذى وعجها كياكم

مهاراج مولكر برستورا يندمقام كاهيس تشريف كقين امك ن تانتياضا دكن كى أنى موتى حبى د كهلاكريد وص كيا كدجو فوج جولى بهسر كى طرف كمنى تعى وہاں سے کرسرکار سے اشکریس شائل ہوئی ہونکر بہارانے فرایا (جو تفاصفی) كحبناجي كيسوارون كوديجه كرنوكر دكهوس بيجيع بموجب إلتماس نانتيامنا کے چھکشتی ہوسٹا کی کیرے کی ستقریب زمسٹانی صاحب کو بھیجی کمیں ۔ بہنج ہونا کی جنرد - اخبار کے کا غذاکھا ہے کہ ایک ن وہاں کے مختارصا تب کو خبرجی كه باره بزارآدى رعاياس ملك عجكناته يوجاس الكحبية المحا تفي كمبزارون

تحصنوكي جرز-اخبارك كاغذت دريانت بهواكدرميع الثاني تهييني كالبالخ منكل كے دن اس روزموانق معمول كے صاحب د زيد نبط بہادركے واسطے حام كى دن سے سيركركے قيمر بادشا بى يى رونق افروز جوئے - يائے كھرى دن برص كمنظ بيص تعي كم صاحب رزيدن بهادرات اتعانكر فرعاليقدر لائے بہال بناہ مصطاعبوں کے ساتھ حاضی تناول فرمانی اوراس کے لجد افتلاطی باتیں ہواکیں اخربرے منازضرت کے وقت عطریا ن جو کھے کہ سم ہی لیک كوشي كوسوار بموكية يس بيجي جنب تسكطاني كاوقت آيا أورست كاكمانا وسرفا برفن كياحض في خشك كي واولول كوباد شابي طعام كالأنق نه وكيا عالم يناك داروغه کوارشاً د هواکه لکومونی اوگرکیا ل مشرت با دی خانه کاسقید بهوا ورب و<sup>ثت</sup> حصرت والادستكاه فاص كهائے من فراعت و ابت عمرال له بها درمطالب لى ملی وَصْ کرکے اپنے گھرکو گئے اختم) کلکترمفام کے بریج شین برس جھا بے طانے میں جھا پی گئی

٣٧ رجوري ممكن على اخرى تمين مى كفي نقل برص ليجيئ في نقليس اس اليكي

عاری ہیں تاکہ یاد گار دہی اور زیادہ ہا تھوں بیٹے ہیں ۔ عام جہاں نما

اردوزیان میں تمبرا ۲۲ - تاریخ ۲۲ماه ماه جنوری سنه ۲۸ ماع

استهار سب والأكبرول كي فرمت يس وض كيا عابلت كما ريخ عالمكيرى كا ترحمهما مهو اب اس خاکسارکومنظوری کالف سیلی کی کتاب افازت انجام کمترجم کرے کو وہ قصّه بهمت مطبوع اورد کا میبل کی اسی رحمید بین کدیر صفے والے اس کاغذ کے بے اندازه مسرت اولها دیں کے وہ کتاب آج تک بانکل میندی فارسی میں ترجم میں ہوتی ہرجن کتا کا ترجمہ! یک ما ن سے دوسری زبان میں سکل اس سجدان کی کیا مجال كه ترجيه الما والحافظ المارك كافذ على كود الله كرك الي كما كالرحم كرنا . كي ب استعداد كاكام نهي مرف مطلب كاكرست فظو سي ادنادر عباريس ادا ہوس عنيمت بي براس لحاظ سے كربتر بے قدرشنا سي بور كلف كترى عاس كاغذ في ونن اور شهرت يالى اردوعبادت في وقي المكاعدة أس شراكي تيدنهن كريفي بس مرف الفليلي كي حكايتين تعلى جادي جويجل اور رنگين كباني ياد ل سي كي بات ما ته مخ كي ده بهي محيى جاويكي ميامطلب يي و كحس سيل ساحبار كود يحض والع توسى سع يراس ادريه كاغذ عمود باس ورخيرارد ے لئے بھی کھے ربح نہیں احتال کو صفح فارسی اور جامار دو کے جیتے ہی آئندہ سے بار ہوسفتے فارسی جھانے ماویں گے اور تین روبے ما ہواری برستور بحال ہیں گے.

که یه داند کچیلے صفی تبریکها جا دیکائ که یه عبارت بی تنمیم کے فتم کرنے کے اعلان بن نقل ہو چی ہے -

اورنگ زید کی سلطنت کا حال كذشته مغني بهان كالمحاكميا بي كه وتخص بادشاه كي طرف مخه ليخ موك بثتاً ا در سلام گاه میں جانا وراسی دستورسے آداب کولٹن کا بجالانا اور جبافی ٹی ( دوسراصفی ) کار بردازامیری کے تبے برہن خیا اسلاح کونٹ کاآواب اداکراخ ق اتنا بے كداس دن اس كولا كر فيے نقدا وردد المتى دو كھوٹ ملتے اوراك پلنگ تھو كاتي بوتا اوراكروه كارمرد إز حبسيل لقدر بهوتا بلبوس خلعت ورنلوارا وكلغي اورمتر يحسب بادشاه اس كونيت ادراسي تبيرت كاموافق جاكيرا ورحظا عضايت فراقي اورجوجيونر فيكا محاذي حمل ستون كے تصاميد وار خدمات كاس حبكه باتھى كھور و برسوار طا فريستے بادشاه كأه كاه وإن رونق افزا ہوئے اور ہرايك كے كام اور كرتب كود تحقيق موافق مرتب ا درستداد كے عهدول برسرا فرا زفرماتے اس روئ يرتماشدايك كھند دباركر مامیں تشریف سے جاتے دیا ں وزرا مے سوادوسرے کو سکے نہ تھا وزرا فرائین و اسادیا لی مقدمات کے دیخط کراتے۔ ایک گفتہ اس کام کے لئے مقررتا جبال کام سے فرافت ہونی حفرت کل بین جار کھا ٹا کھانے اور ایک ساعت لینی ڈھانی گفری گریانی ال استے اورا دھا گھنڈ قیلونے کے واسطے مقرد تھا ، دوسر طار کے وقت بالافالي كي برابديرا علاس كرت ارباب عاجات ليني دا دخواه محن في عافز بوت سب کی وض معروضی سفتے اور سرایک سے دل مجی اور سفی کے کلمات کہتے اور بہرو كي مطالباسي وقت درست كريتي كوني حاحبمند لواميدنه بجرتا سب د عاش فيت انے لیے کھروں کو جاتے ہیں تب جھ کھنٹے کے وقت مفرت مبحد میں رونی افرائے آد صے تصفیے کے عبادت من شغول سے ، وزرار دہال بھی یا ریاتے اور تفید مقد مات سلطنت سے عرض کرتے اور صنور سے مناسب حکام دزیر د ں کی صلاح سے جاری ہوتے ۔ سبنیزمعمول یہ تھا کہ نو کھنے کے وقت وہاں سے اٹھ کرمحلین آل ہوتے

اسطح اوقات اس كى بسر بواكرتى كمجى اس كى عا دات بن زق بنوتابا وجود كم اين مذمب يمسع تفاكد دستكا راودل باياركوباس كى شان ين تأور به كسووت ترفيت کے احکام کی پاسداری سے غافل مذربہتا گراسی محافات کے سلطنت کا کام کی عدل میڈرا ہی اللہ تعالیٰ نے جو ایک تعنی کوصد ہلک اور بے شاخل برحا کم ادرا پی خلافت کا عقد اس نے بخش اسی لئے کدرا مدن خلق کی آسانش اورا من وامان

کی تدبیر کرے ایک مان کی تفاظت سے بے جزنہ سے بادشاہ در تقیقت جرواہے کے ما مند كركلة عجيرًا بكرى كاساقيد لئے خبال حنگل بها ديميا " ميرتاب اس كے مجروت و سب جانور ئېرى برى ددب كاتے بے كھنكے جہاں ندى جبل كے كنارے ياسانيار در فقو سے تعے کھنڈی زمین یاتے وہیں سور ہے مودی جالوروں سے انہیں مجه خوف منهي رسما جردام جارون طرف نظر كمينا اور ببوسيار رسما به كركسوط ایسانہوکہ کوئی موذی دکھ دلوازین سے محلے گلے میں تھسے اس صورت میں ارشا كوواجب ب كرسوت جاكة رعيت كي خركيري سفافل نراس اوراس باكود صيال ر کھنے کہ جس خدانے اس کوابنی طرف سے ایک ملک کی مختاری عطا فرائی تھی قیامت کے دن اس عہدے کاحساب یو تھے گا اورسیوا جول چوک کے بیٹریت کا لازم ہی ید ودانسته ففلت كو بركزمها ف ذكر كي .... شرعى فرائض كاداكرن سے كم نهيں دین کی رعایت مصلطنت کے کا م کسو وقت ملتوی ندر کھنا مملکت کا انتظام و كے احكام برمعدم جانما تھا۔ ول اس كا تفاك ملك كام ديندارى كے واسطے للترى ندركها جائدا درجوكوني الساكري اس كونزا المن بجهي كس اسط كه فالق ملك اوردين كوبرابر ركها بيدا ورنگ زيب كى سلطنت كا حال متناانگرنرى يل ترجمه بواحم بوا-

اب را قع لذارش في تا به كدا وربك ذيب تميور خاندان بي بيت الآق و خالق المواسب علوم فنون مين اس كو بخولي جهارت هي رعيت بروري الصفت كسترى جيسي اس نے کی اس خاندان میں دوسرے سے بہیں ہوئی اگرچے میمورید خاندان محمو كى منت من وز تعاظل التركوب دوست ركين بع حضرت تلاجهان في اتھی زیاں روائی کی۔جہانگہرہی ویسے ہی عادل تھے جنیوں نے باوست اس کے نورجهان بيم سعامهاى محبت ركع جب دم سناكمان كے بيتے نے دھن كراك میں ایا سخف کرسیا بلا کرمار ڈالاس کے بھائی جینے کو حضور میں بلایادر دیوان ما میں تمین سولیاں اچ کھا صفی کھڑی کرادیں اور خیادی کے سامنے سونار کو لولایا۔ فرمایا كه انترفيال گفرياس كا دمه اور دسي گدازسونا نورجهال كے بقيم كويلا ديا قت اس کے قالب سے نکل کئی تب نورجدا ل نے او جھاکہ حضرت کا کوئی کا م جات سے طاني سباية بين سوليا أس والسط كافرى بهوئين تقليم، فرما يا اس التي أو يعامي عبارا میری عدرکرایا تم اری زبان سے بھائ کے سفارش کا کلم نکلترا نم کو ور عمرا رے . معایٰ کو ایک ایک ولی پرچڑ ہا نا ورنتہا ہے مرائے کے بحد تجھ کو زند کی حرام تھی ایک سو فی سِرِّب سور ہو اُبرے عنفات کہا ل کے تکھے جائیں پر انصاف شرط ہی ۔ ب کے جہار اميرون وأستمندول كوسلطنت كالمورثين وخل عقاا ورنك زميب كي محفل مين عبي طرئ کے علما فضلاء عقلاء حا صریحے ہرا سے مجھی کسوے انتظام کے باب میں مدد نہیں جا اوروس ال افرائي عدم الي كام كوكياكه الفاقيد مجى اس كى رائے نے فطاكى مبور اواتل میں جوحر کات کینے انحقیقت سنز عاً اوریج فاحمنوع میں اور کانے یب سے ظہور میں بے سلطنت کی اور اسب کوابرا است بوتی رای میسترادے سپوے کہلاتے ہیں وال لوگونے کیا کیا جہاں کیا ہرجب سے وصنقل بوکیا بھراس نے کمو کے ساتھ اپنی دا ين بارى نبيل كا ادرة بات كرلوك اس كرسيس كمية بين كماكرس بسلطنت كاخزام

لہوں عب اور ادبیاکب دہ شمندوں نے جائز رکھا ہے 'اور نگ زیب نے تن آسانی اور اسے عیاشی بنہیں کی غریب غ باکو ہزار دں لاکوں بختے سیاہ کو بہینہ الغام واکرام سے راضی رکھا اسراف اس کو لیندنہ تھا۔ عرف یہ بات کوا در نگ زیب کو مذہب کا تعصر بہت تھا، درست گر ذہب کی باسدادی سے سب بن کے علما نے جائز رکھا ہے باکہ ابنے ندم ب کے اسحکام کا سبب جانتے دہ بہیں۔ بجر ریاست کی شان کے برطلا ف بادشاہ ہفتاد و دولت کا آشنا جاہے اس کی سلطنت برکس کوروحانی رائج من سینے ۔ بہر کریف حسات بہت اور ذیا کم اس کے گئتی کے ہوں کے مشل شہور ہے بے مذہب ذات اس کی بیت اور ذیا کم اس کے گئتی کے ہوں کے مشل شہور ہے بے عیب ذات اس کی بیجیں نے بس دیا ہے۔

کلکتہ مقام کے بہم مشن برس جھا ہے کا دیس جھا پاگیا : دہلی والوں اور مرز اغالب مرحرم وحفور نے بھی جام جہاں نما '' کو تنقیدی کسوئی پر سرکھا نُواس کی دروغ بیانی بیند نہیں آئی جینانچہ مولا ناسراج الدین احمد کے

اك نظيس اس كيشكات زاتين.

"مردم ایس دیالسکداز نامختری احبار عامههای نا" ملول انده و فی در با حبار ندار مدار ندانها ف بالان طاعت کما تفاق می ا فندکه صاحبهام جهان نا" دری مفتر حبار ندار ندانها ف بالان طاعت کما تفاق می ا فندکه صاحبهام در یک مفتر حبال نا" دری مفتر حبار با دالی لام و رسیس از رسیدن میسم وستان بسلک متر مری کمند و لعداز د دم فتری تولید که آن جر در و ف بوده است د در یک فه تجری د به که می تعلیم اکرا با دوروضه تاج محل بدی به افر دخته سند باز لبدان دوم فت ترقم می کند که فرامذ بان کونس ایس بی به مافر دخته سند باز لبدان دوم فت ترقم می کند که فرامذ بان کونس ایس بی در منتری روا نداستند" له

له کلیات نرغالب ص ۱۳۷

یکواگست سنگ ڈا عے نفرت الا خبار د کی ہیں اس اخبار کے بڑا ہے کا ذکر کھا آئیا ہے کہ بڑر کے میاں کا رنگ کیسا ہے اور کیا حالت ہے۔ برے آپ میں ہے:-"جام جہاں بنا" اب کلکتہ نما بھی نہیں رہا رنگ نے کھا لیا بٹیب کے چھا ہے کیسٹیس خاص لیند نہیں کرتے اور فارسی بھی کم سمجھتے ہیں "

الوى سائس سندين ان بزرگوار في لياد يبنين عوم بوسكاد

مراق الاحتام المراق ال

رہا ہوں - ابنوں نے اپنے پہلے مقالہ میں الحما تھا۔

"مبراا خبار نکالنے کا یمقعدہ کہ بس بہاب کے سامنے الیے مصابین رکھیں۔
حن سے ان کی معلوات میں اضافہ ہوا وران میں علم کی روشنی بھیلے اوراس کی ہوئی اصلاح جہال تک بیرے امرکان میں ہوں میں کروں میں جا ہما ہوں کو میں اس کے معلوی اس کی معلوی میں مورواج کے بارسیس میچے حالات اور اس کی معلوی حفظ کو بھی ہند دستان کی رسم ورواج کے بارسیس میچے حالات اور اس کی معلوی حفظ میں مدد دینے ہیں حقیقت وارشنج کردوں اکد حکم ان طبقہ سیرے اصلاحی کاموں میں ماد دینے ہیں کو آئی اس کی اس می اس کی اس میں مدد کرسکتی ہے اور دو سمری طرف مبلک بھی میہ جان کے کو حکومت میں ان کی اس ساسانہ میں مدد کرسکتی ہے ائی

سملائد عدیں یہ بہت قانون افز کیا گیا" حکومت سے لائسنس حاصل کئے بغیر معلی کے بغیر معلی کے بغیر معلی کے بغیر معلی کے بغیر معلی ایک میں معلی کے المنس کے المنس معلی کے المنس کے المنس معلی کے المنس کے

اس قانون ك نفاذك بعد حكومت في فيصلكها وك

" جینے خص المبارات کے اس قانون کے حلاف کوئی عدالتی کاروائی کرنی چاہتا ب تو وہ ہم کورٹ ہی دا ٹر کرسکتا ہے ؟

جنا پخراس اعلان کے بموجب اس فالون کے فلاف براجہ رام موتمن رائے اور اس موتمن رائے اور اس موتمن رائے اور اس کی معرفت پر اِسٹ کیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کا کند کے والوں کے سخت مخالف میں .

سر فرانسنمین نکیدانج ببریم کورٹ نے اِس مقدمہ کی شنوائی کی اور فیصلہ

يس توماكه:-

و منها میں کوئی قصبہ یا شہر اگوئی مقام آنسانہیں ہے جہاں اتنی سیاسی آزادی وی کئی ہوتینی کد ملکنہ میں دی گئی ہے اس لئے اس قانون میں کوئی دخل اندازی منہیں کی داسکتی نی

سر ذانسنه کی کورٹ آن ڈو ارکٹر کے مقابلہ میں اتنی بھی پوزیش اورافنتیارات تھیں تھے جننے کہ ایک شری کو ہونے ہیں انہوں نے فیصیلہ گور کمنٹ نبط ال اورکور - مقام میں مال سے بیٹر میں ا

تهن ڈالرکٹر کی پالیسی کے انحت دیا۔

را جہرام مرتبن رائے و جھی تبین تھے ہوالی خارج : رہے کے بعد خارش یہ جیئے نبول نے سریم کورٹ کے فیصلہ کے خلاف شہنداہ بر لا نبہ ہے آپیا کی جومنظو رہیں ہوگ ، راجہ رام مرین رائے نے رہی اخبارات کے حقوق کی آزادی ہاسا کرنے کے لئے یہ قدیم اٹھا یا تھا کا کا کے کے بعد انہوں نے مطاع اعمیں ایک

سمال كے بعد بغور برونسٹ مراة الاحبار سبركر وياك بندوستان ميں راجه رام مرسن رائے وہ بيد صحافتي بير حجو ل في آزادي توجيد کے لئے بیانا علی قدم اٹھایا اور فانونی جنگ کی اور لطورا حجاج احبار کو سمانیہ عافیہ سے بنے بند کرتے اہل سمافت کی خود واری کوفائم کیا . راجه رم مون رائع المرادها مگر کلکته بن م مئی بینا کوای می اور مون را اور موز فاندان بر بهنوں میں بیدا ہوئے ،ال دالدين ان كوتعيم دي فارسي كم بي پرهي ، ويي پننديس حال كي، اقليدي ين اربط كى نصانيف اور قرآن مجيه يرها سنسكرت كي تعليم بنارس مي ماكياني-مجین میں یکے بت برست تھ لیکن حقورے دلوں کے بی دانہوں نے عور وفکر کے ا شردع کیا اور پندر وسال کی عمیں گر چھوٹر کر بدھ ندمیب کی تعمیل کے فتے بنت سنجے وہاں لامد کی اوجا برنکہ جینی کرنے کی وجہ سے عوام ان کے محالف موكئة . بجندسال كي سياحي كي بعداين وطن والبي أك اوربيال أفي النول ال بت پرستی کی فخالفت کی جس کی وجہ سے گھر چھوڑنا پڑا بھٹ شام میں ان کے واقعہ كل انتقال جوكيا، دس برس كالسيط اند بالمبيتي كي ملازمت كي ادر ويواني كي عبده كا يهني جواسوقت كم مندوستا بنون كريائي كوما معراج ففا-اس و صرمین الهول نے بہام شروع کیا کہ شام کے وقت اینے دوسلوں کوئی كرك بْت يريني ك غارت كبت كري كرف كط واسى زما دان ابنول في الخوايني في كناب مخفة الموصري شايي كي يجيو الساساله اس من فاتى زان بي من اوراس کا دیاچ برلی میں ہے اور آنو ہمات اور میروفقائی کے طریقہ کی اس میں دليرانه طريقة برفخاسف كي كني بداوران كارروا يُون سالوك ان كے سخت، مخالف ہو گئے اوران کوسٹانے گئے بھائے ایس اس سے بیجنے کے لئے ظلقہ

له الربن يرس

سی ایرے ، ۔ بہاں آئے ہی اہوں نے ایک جبولی سی جاعث المیسبہا ا عام کی میٹنگ ہفتہ دارہ ی تھی ادر شاستر پڑھے اور جبن کا اے جاتے تھے۔ مسلاک عیں اہوں نے ویدانت کا بنگالی اور ارد وزیان میں ترجمہ کیا جب کے بدائش اینتدیں جبی بنگالی اردوا در انگریزی میں ترجمیس ، ان کتابوں کو وہ اپنے رسے سے جیپوانے اور مفت تعیم کرتے تھے ان کی تحریر دار نے مخالفت کی پک جرو وڑادی بڑے بڑے میا جے ہونے لگے بیکن ان کی لیا قت ہو شیاری او علمیت سے مقابلہ میں فنہ ورغ نہیں یاسکے برب سے ذیاد وان کی مخالفت اس کے کی گئی کردہ مستی کی رسم رہنم کرنا چاہتے تھے ۔

سلاملہ میں اہوں نے ابنی بڑی محاوج کو اپنے بڑے بھائی کے سیاتھ مستی ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی وقت سے اہوں نے یہ جد کر لیا ضاکہ بڑ میں ہوتے ہوئے دور کرنے کی کوشش کریں گے اہوں نے بنگا کی اول نگریں میں اس رسم کے دار کرنے کی کوشش کریں گے اہوں نے بنگا کی اول نگریں میں اس رسم کے حامیوں کے دعود کے تعدید بہر کی ان کی ای کوشش سے آخرہ رو میر میں اس رسم کے حامیوں کے دعود کی تھی میں اس رسم کے حامیوں کے دعود کے تعدید بہر کی ان کی ای کوشش سے آخرہ رو میر میں اس دار و لیم مین اگلے سے

کی بیٹر قیم اور کیاجس کی روسے رسمتی تمام تلم ویس بند کردگی کی ۔

راج جی کو تعییم سے خاص شخف تھا انہوں نے مدرسے بنوا کے جس میں انگریزی کے وہی زبانوں کے ذریعہ کا را معلوم کی مفت تعییم دی جاتی تھی ۔ انہوں نے بیٹی کی زبان کی جو اس وقت مک باکل ایک بخر زبین کی طرح تھی ا مرف و تخویس بھی کتا ب محمی اور مسلمان کا انگریزی میں ترجمہ چھا یا۔ ہند و قانون پیٹو کئی بیش قیمت رسا ہے مکھے .

پیٹو کئی بیش قیمت رسا ہے مکھے .

 ستانداء میں جاروں انجیلوں کا ایک انتخاب نصائے عیسوی شائع کیا سیراج ع بور کے پادری اس کتا ب برمعترض ہوئے جس برطر فنین میں ایک طویل بجٹ مر جوئ - اس کتا ہے کی المید میں اور کتابیں بھی راج جی نے بھیس جن کے نام آئی ٹوکر بھین جلبک میں "ان کتابوں نے بورب ادرام رہے میں دھوم مجادی تھی ۔ یہ کتا بیس کتی دفعہ ان بڑا عظموں میں جیسیں .

مشروبیم ایدم سے راجہ جی کے دوستان تعلقات تھے ایڈم صاحب تنلیث کے عامی تھے انہوں نے چا کا کہ رام موہن رائے کواس سکلہ بس قائل کروں۔ دولوں یس سخت ہوئ اور نہتے ہیں ہو اکرمٹر ایڈیم کوخو داس عقیدے آنکا رکرنا پڑا جس پر انہوں نے کلکتہ میں ایک یونٹیرین من قائم کیا۔ ان کے دیکھا دیکھی ، مراکست شکا کو "بروہ ہے ہیا" راج جی نے قائم کی پہلے اس کے جلے کرایہ سے مکان میں ہوا کرتے تھے لیکن کچھ ع صرب دوام موہن رائے آئینے پاس سے روب جری کے کے کہا تاہ مکان اس کے لئے تعمیل کو کہا ہے کہا والے ا

اس بھا کے فائم ہونے کے بعد راجہ رام موہ رائے نے انگلتان کا قصد
کیا، ان ہی دلوں شاہ دہی کا کمینی کے ساتھ حجر اچل رام قطا شاہ نے ان کو
ابنا کی بل مقرد کیا اور راجہ کا خطاب دیا۔ مرابریل سلت کا بینی کی سند ان پنجے
جہاں ان کی بڑی عزت اور فاطر تواضع ہوئی البیٹ انڈیا کمینی کی سند ان کی بڑی ان کی بڑی عزت اور فاطر تواضع ہوئی البین خیس جومباحثے ہوئے اس وقت بار لیمین طبی جومباحثے ہوئے اس یس رام موہن رائے دل جی لیتے رہے اور بور دو آف کنٹر دل کے سامنے ہند ان کی طالت پر نہایت تی سام اور طراحے الکہ ان کی طالت بی بند وستان کی عدالتوں کے انتظام اور طراحے الکہ داری پر جو حیالات نا ہرکئے ۔ ان کی عدالتوں کے انتظام اور طراحے کی الکہ داری پر جو حیالات نا ہرکئے ۔ ان کی عدالتوں کے انتظام اور طراحے کی الکہ داری پر جو حیالات نا ہرکئے ۔ ان کی عدالتوں کی اور قالمیت کا ایدان ہوتا ہے ۔ سات کی اعلیٰ دما تی اور قالمیت کا ایدان ہوتا ہے ۔ سات کی اعلیٰ دما تی اور قالمیت کا ایدان ہوتا ہے ۔ سات کی اعلیٰ دما تی اور قالمیت کا ایدان و ہوتا ہے ۔ سات کی اعلیٰ دما تی اور قالمیت کا ایدان و ہوتا ہے ۔ سات کی اعلیٰ دما تی اور قالمیت کا ایدان و ہوتا ہے ۔ سات کی اعلیٰ دما تی اور قالمیت کا ایدان و ہوتا ہے ۔ سات کی اعلیٰ دما تی اور قالمیت کا ایدان و ہوتا ہے ۔ سات کی اعلیٰ دما تھی اور قالمیت کا ایدان و ہوتا ہے ۔ سات کی اعلیٰ دما تی اور قالمیت کا ایدان و ہوتا ہے ۔ سات کی اعلیٰ دما تی اور قالمیت کا ایدان و ہوتا ہے ۔ سات کی اعلیٰ دما تی اور قالمیت کا ایدان و ہوتا ہے ۔ سات کی اعلیٰ دما تی اور قالمیت کی اعلیٰ دل کی اعلیٰ دما تی اور قالمیت کی ایک کی اعلیٰ دما تی و ایک کی در ایک کی دور اور کی ایک کی دور کی در ایک کی دور کی در ایک کی در کی کی در کی در

ے اپنامٹہور سالڈ ہند رؤں کا تی جائیدا دجری دوبارہ جھوایا۔

راجہ رام موہن رائے نے اسی زبانے میں فرانس کی سیر کی جہاں شاہ فرانس نے ان کی دعوت کی ان کو وہاں کی الٹیا کی سوسائٹی نے اپنا آنریری ممبر مقرد کیا، آپ امریحہ کی سیر کا اداوہ رکھتے تھے بمکین موت نے بہن نہیں دی اور عہر شمبر سالٹ اعبی بیشل میں فوت ہو گئے ہے سنہیں دی اور عہر شمبر سالٹ اعبی بیشل میں فوت ہو گئے ہے سنہیں اس کی ایسا میں میرا شاہ جو دیکا اسٹر سے اور اور میں مفتہ وارشا ہے ہوتا تھا۔ جو دیکا اسٹریٹ میں اس کا دفتر تھا۔

فارسی اوراد دو میں مفتہ وارشا ہے ہوتا تھا۔ جو دیکا اسٹریٹ میں اس کا دفتر تھا۔

مرمیمی ماجار انتشای بہلا مجراتی برب بینی میں ساجار بربس کے نام سے جاری میں میں ماجار بیا میں میں انتظام کے نام سے جاری میں بین بینی ساجار دی کیا گاہ میں کہ بین بینی ساجار دنار جاری کیا گاہ

"دراد صاکانت داول بریری سومیاش سرمی کلکتین موجود ہے۔ بنگال میراط اوج رام و من دائے مندی جنگ ٹون بن جی یاد کے جاتے ہیں بندی اسلام اللہ اللہ واجہی نے بی نے مدی اللہ ما جہ کے بی مندی بنگالی اور فارسی زبان میں نکالا تھا۔ اس کے او ٹیرینیل رمن بلدار تھے اس کا جنده ایکدوبید الی نه قط به سندی کاتیر برجه شار کیا جاتا ہے که المجورى سائد كالمنه المجورى سائد كى برج كالمبره و بحص سے بت تفا . برد وستنبه كوجارى بوتا تحا مطبع ألينه سكندر منبر ١٥ كانكا موجوده كالنس سٹریٹ میں چیبتاتھا۔ ہم صفحات تھے ، اخبار کے ٹائیٹل پریسٹوہوتا تھا۔ م ئيندسكندر طام حم است نبگر البرني وض دارا حوال ملك ارا اخری مفخ کے فائمہ بر بھی خااب دستوریہ تعردرج بوا تھا ت ئىندسكىندرتلى صفادلانىت عكى قىلى از مروش جہاں جہا حصرت مولانا محمد الني دلوى رحمة الله عليدكي ذات كرا مي اوران كے خامدان مح يا وقار عالی مرتبت علما فضلاے کون دی علم ہے جووا قف نہرگا، اس خاندان کے ایک یک فرد سے اپنے علوم وفنون سے بہندوسیان سے جیتے جیتے کومنور کیا ۔ائیندسکمذر سرم ابریل سامل ا دیں مولانا اسحاق صاحب کے فیض روحانی کے ایک کرشمہ کا ذکر ہے . عبارت فارسی میں ہے ار دوسی مختصر سے الفاظ میں مفہوم مجھ لیجئے اس مح بعد فارسى كى عبارت الاحظم يحير . "ايك عسيائي جوفهيم ودانا قعا جناب مولوي محد المحق صاحب جوفضلاء عظام

ك بهندى بتراود بركائس ٥

رسیده است مبارزالد دله حسام الدین حیدر خال بها در و فخرا کد دله نواب مین لدین احد خال بها و دید ند دخریداری این را نه لبن دید ه زین پس مرکه از اعیان دیار مرحبه برمن خوابد فرمو دلشما عرض خوابهم کردد . والسلام

ماہ عالم فرور کلکت کی اجازت دیدی یہ اخبار جھا پہ خارا محالم افروز تصل مرسد واقع محل کلنک میں جھینا تھا ،اس کے مالک اید شراموادی) وہاج الد

صاحب تصے يمفته وارتفاأ ورسيشنبه كونكلتا تفا والعفات مبترش تها .

جبر تحصنو کے عنوان سے مماجون مراس ایکی اشاعت میں بادشاہ اور وہ کی رنگ رایوں برانگریزی ا حنوار کے توسط سے بتر صرہ کیا ہے کہ حفرت صد بادشاہ عیش ونشاطیں مستخرق ہیں اور اس تضیع اوقات کی وجہ سے سلطنت کا نظم ونسق خراب ہوگیا ہے را تدن عور توں کے جبگٹوں اور طائفوں کی حقبوں کے اور کی جبر کی منہیں ہے وقص ورسیقی میں منظوموں کی آوازان کے کا او سیس اور کی جبر کا مہنیں ہے وقص ورسیقی میں منظوموں کی آوازان کے کا او سیس آ

نہیں بڑتی اور بجائے عدل والضا ف کرنے کے طرب و نسٹا ط ا ن کاشپرہ اللہ اللہ "

فارسی کی عبارت یہ ہے:-

" فران روائی ناصیعیش ونناط کار فرائی خطه طرب وانبها طرمظه خایا مضرت صد بادشاه جمجاه شاه او د در بنو الا اشخال بنظم ونسق امور سلطنت ورتق ونش جهات باعث تضیع او قات عزیر وریخ خاطر مبارک د النته لیالی نبار با طاقع نبوان ناقص قبل والا مهان مجمت می دار بذو مپرسته در وظوی مناز با خاص بازند خاص بازند خاص بازند خاص بازند و بیات عدل در برای می میرش حق بنوش جا نمنید مهند و بجائے عدل در برای میران میران

یں سے ہیں وہ کچھ دن ان کی عجمت میں جاکراستفادہ اوراکتماب کرنے دگا سمھار اور می تصان کی تصنیح ایسنیں ان تصبحتوں اور وعظ کا اس قدر انٹر ہو اکدو کہ کمان مہو گیا اور لینے قدیمی ندسہ ہے کمار کش ہوکر کلڈ سٹہا دت بٹر ہم۔ شریعیت مے مطابق نماز ٹیر صفے لٹکا اس کا نام عبد التّدر کھا گیا "

اب فارسى كى عبارت برست -

" یکے ازعیبوی نمبیان کرفہم نیک وفراست درست داشت دازحبند ہے ،
استفادہ واکسا بنیف مجبت ضمن جناب مولوی محد المئی صاحب ار نفلا کی عظام اندیاداند می دفت ... دریں دوز یا برمبری قال سیم و با ورق أنهم قیم میں مقین محدی بذیر دفت ... وبرفائے خاطر حذود ندیمب قدی حذد کانارہ گرفت مولوی ما حب محدی کرمی جو دکنارہ گرفت مولوی ما حب محدی کرمیجبت وعظا ایٹال یاعث بریں گردیدہ است لیس اندان کہ نا مبردہ اہل اسلام درآ مدد کلی شہادت بزبان آورد و ما زحرب فوابط مقرد ہ شریعب بنوی گذار دمومی البدرا باسم عبدالقدموسوم سا محتدر ،

اس اخبارس مرزا فالب مروم کا کلام ان کے برانے دوست مولوی مراج الدین احد تکھنوی کی دسا طت سے جھیا تھا یہ احبار مرزا صاحب کے مطالعہ میں آتا تھا چنا بنے اس اخبار کے بارے میں مرزا غالب لیے ایک حظیمی ابنی رائے کا اظہار کیا ہے اوراس اخبار کے خریدار سانے کی میں می کی ہے ہولوی مراج الدین احمد کو تکھتے ہیں: کے مراج الدین احمد کو تکھتے ہیں: کے مراج الدین احمد کو تکھتے ہیں: کے مراج الدین احمد کو تکھتے ہیں: کے

صاحب دیده بمنا بره آئینسکند و فرد فالی گردید وصفای عبارش کمر برشته نظا و شید مهاینها ک خوش و خرع ک مختصون کته ای دلیند وراهها ک نظا فریم دار د... امروز مکینید چارم تنبراست نام نامی با درای احبار تمین

له کلیات نزغالبص ۱۳۷

وداد ورآ ورطرب وسناطى دمندي

لرصيا ناحبار الرحيا نا خبارا مروسم المستناء كا برج ١٠٥ منركا في مي المراك المراكا في مي المراكا المرا

شايع موا

یہ بیرجہ ارکین فریں کرسے کو سیانہ میں جھیٹا تھا اور اسی شن کی ترجمانی کے

ایکے یہ بیرجہ شایع کیا گیا تھا اس کی ماہانہ تیمٹ میں جی تھی کو یا ایک بیر جہ

بارہ آنہ کا ہوتا تھا ۔ یہ تھ تھو فوں برآج کل کرسالہ سائز بیرشا سے ہوتا تھا۔ اس میں

اکٹرومبیٹر غیرمالک کی جریں ہوتی تھیں ۔ ملکی جریں بہت کم ، اس برجہ میں

ہادر یوں سے حرکات وسکنات کی جنریں اور لد صیانہ مشن سکول کا بیر ومکیٹا اس بیوتا تھا۔

ہوتا تھا۔

مجمعی وصد کے بعد ہرجہ میں سواے خروں سے اور کوئی تضمون ہیں جھیا۔ بعد میں میں می اریخی جغرافیائی مضامین زیادہ شایع ہونے لگے جزیں

فال فال نظر آتى بي

ایک جنرا اجرلائ کے احباریس یہ ہے۔اردو کا خلا صدس نیجے۔

مناه تنفیرالدین غازی حیدر والی محفوکاء اجولای مست کوانتقال ہوا رہکم صاحبہ والدہ جہاں بناہ حنت شین مناجان جوکہ بادشاہ کے صافباد تھے وہاں آئیں مناجان نے ریڈیڈنٹ کوبلایا۔ ریزیڈنٹ نے پو حجامند ریاست کس کو منی جا ہے مناجان نے کہا میری میراث ہے۔ اسی قیل و قال میں ہوت ہے۔ اسی قیل و قال میں ہوت ہے۔ اسی قبل او قال میں ہوت ہے۔ تقریباً چارسوم فتول او کا کٹر مجروح ہوئے۔ آخر کارا رہا ہے رزیز بیٹر منطق کھاؤ کے مناجان اور والدہ جہاں بنا ہ کو حراست میں لے لیا اور نیرالد ولہ جوسعا و تعلی خال مے قرند

مضمسندریاست برسجهایا، فارسی کی عبارت یہ ہے:جرمکھنو .... شاہ فلک بارگاہ نے الدین عازی حیدرہ ادروالی کھنو

ہزیجہنم اہ جولائ سنہ حال ہوقت کہاس سٹب اذیں دار فنارا گہرائے
گردیئر بربیم ماحیہ دالدہ بعباں بناہ جنت نئین سے منا جان کر بسرشاہ موصو ف
است داخل محل مرائے شدہ در والہ خانہ جہاں بناہ داکراً بیندہ .... رزیر شرط انجا بعنو راطلاع اور اگسینی مناجان درآن مقام تشریف ہردہ سنفسر شدند کو المجام کرام کس برمندریاست جبودا فروز سٹدند جواب سٹد کر میراث من است ودری قبل قال ازم کا لمد لؤ بت به مجادلہ رسید سخیناً جہا رصد کس از جانبین مقتول واکٹرے مجود عشدند آخر کا را رباب رزید نش محفیف مناجان از جانبین مقتول واکٹرے مجود عشدند آخر کا را رباب رزید نش محفیف مناجان از جانبین مقتول واکٹرے مجود عشدند آخر کا را رباب رزید نش محفیف مناجان وادر جہاں بناہ مجوس ساختہ ولؤاب ملک رثبتہ عالی جناب نیمیرالد ولہ بہاد سعادت علی خان صاحب یب کہ یکے از فرندان لؤاب نامدار فلگ احتجا بسعادت علی خان صاحب یب افزائے ریاست فرمود ذری

یکم کو بریک شده کا اخبار دوسری فران الفاظ بر شایع کرتا ب ساحب د بلی ار دوا خبار رقم بزموده که بنایخ سنشهاه اکتو برسبد روا سعجیب وغریب وارا دات درباز ۱ زد بلی رویمنود که بقالان بازار برا فراند خود با وقت صبح بزخ گندم نبست آنا وفت دو بیرشا نزده آثا رقریب غرد ب آفتا ب جهاری آثار وکلی الصباح آب سیزده آثار معد رکرده تا به مردم

ع باما بایس كراني غلم يك داند مرسيدازيس ره گذرمفلسان و فاقد زدگا ب جو ب مور و مع ستفق بوده غله از بازار سجو تنخوري و بازار چاوري و بازار ميرطاب آبارا اردوازديلى غارت ولغما عودندك

اس خركامطبيه:-

الماراكتوبرسمدروالسي عجب وغريب داردات رومنا موى ع كم بافلدوں کے بقالوں نے عزد غرضی کے الحق میج کے دفت میں سیراورد وہر کو سوله سراور فروب أفتاب كے بعد حج دہ سرا ورعلے الصبّاح سترہ سے مقرد كرفيّة اس كرا في غله سے عزيبوں كوايك والفي شيس للا مفاس اور فاقد زوه لوگ جير شيول اورئد يون كي طرح راسنول مي جمع موك بازار سحد فتحورى -بازار چاؤری اوربازار برفال سے بازالدود کفته غارت كاادرائا -سلطان الاخاركلكة المعانية مطابق ديس الثاني معايصين جاري موا بمفته وارسول صفى تميز تو مكينية كوجارى بوتا قعا سائز مي من عبداول منبرا وأكست من المتهار تميت سلطان الاخبار عموان ع الخت اخار كي تميت الاذكراس الذاراكياب

"ای کا غذاخبارسبت ورقی استضنین براست ابل شهر کلکت دورومید است براشے ابران وسفران امعار دیم محصول آک زائد مردوبیاست لک

را قماحق العباد رجب على محصوري يني نسباست.

اس اخاريس اوراحبارول كاطح ملكي اورغير للى جري شافع جوزي تي دوسرے فارسی ا حبارات فوشار سندائیٹ اند یا کمینی اوراس کے ا فنان کے مرح وان تع ظلم كوديكية اور إى جائے تعداوراس كے طلاف في تكم

سے آیک نفظ کمنہں کالئے تھے سلطان الاحباراس فعلت وطبیت کا حبا نہیں تھاوہ ہے باک ونڈرٹ گوا حبار تھا جمجے دائے زنی سے نہیں جو کتا تھا علم كى مذمت كرما تها - ظالم كوتبوا محفقا اور برا مجتما عها -یرا حہاراس وقت جاری ہوا جب کر د بی کے ریز بڑنٹ فریزر کافل ہودیا تھا اوراس کامقر مین عرالت میں جاچکا تھا۔ اورش کے ازام میں نواب سالين أف لوباروا وركريم خال كل شهيد ما فوذ بويك تص . اور عدالتي كارروائ شرع بوكني هي -بمقدم عمرلی مقدمینمین فطاور مدوه دور تاکه خلیدخاندان کے بادشاہ السف اندباكبنى كرم وكرم برجى رہے تھے .اور برمهندوسانی خوف وہرا كي دند كي كندارر على . اس زمادین دبی کالیک ماکم اعلاقال جوجائے اور ستفا شے شہادنو اور عدالمنی کارروایوں برکوئی اخبار نکتی جینی کرے گواہم س کوجب کرمدا يس مقدم كيابوا ورورو فكرا عص يتمت وجرأت سلطان الاحبار مے سولوی رجب علی مباحب تھنوی کی ہی تھی وہ جربات سمع سمجھتے تھے نتا مج سے بے جربوکر مکھ ویتے تھے انہوں نے فتح اللہ بیک ستفالہ کے خاص الناص كوا ه كومًا قابل اعتبار وكله در وعكوتابت كيا ا ورقوم ولت ك جان نثار نواب سالدي اوركريم فان كي تعريفين برملالية احبارينيين سے بہلے ایٹ انڈ یاکینی نے طری عبت کے ساتھ کریم فاں کل ستبد کے مقدمہ کی کارروائ شروع کی ۔ کریم خان عدالت سی تشریف ہے۔ ۹ راکست مصاعد کا اخبارہ ۲ رجولائی کی بیٹی کی کا رروائ اس في مكاب ر

الكريم فال جب كربيان د عد بالقا المكيم على مت وتحاعت كالم مایاں تھے ہیں کے دل بر ذرہ برابرخون وہراس ند قط اس جمارت طلاقت کی و جہسے انگریزوں سے بہران کیاکہ اس نے مشر فریزر کو حرور فت کیا كريم خال تمام دن عدالت من كفرار ما ورب باى اوركستا خانه طريقه يمينكو مربار بامغن بيك صاحبراده نواسيس الدمين جواسي الزام ميس ماخوذ تصلين بعدمين برى وكم سط ال عيدوس بيط هااس روز انكريز تما شبينون كابراجوم تعالكر كوئى مهندوستاني حزاه وسلمان مويامهند ومهوعدالت يب تنهي آيا تفااس سن كدوه عبر شادماني ومست كي نهر محى.

٢ استمبر صفائه الا اخبار ايك عمناك جبر كريم خال كو فعالني كي منزلط

ى ساناھ.

" ٨٦ أُكْت كوكريم فإن كوجن بروليم فريزر كي قبل كاشبه تطان كرهب آئین انگریزی پیمانسی دی گئی چارسویاره سوارا سکے گران تھے گرفتاری کے روز بلات الحكري العجره بركوى الل دريخ بين تفاعلي ك اخرى الفاظ ياس -

خرى الفاظ يه الي -ود ازروزگر فتارى تاساعتِكُنن كدورتى ولما لى مرجيرة كريم فال عيا

كريم فال كل سبدك مزارير مهذ وستانى عوام نے جوبے سادابي عفيد ومجت كاظهاركيا ادران محمز ارسر مول جربائ اوران كي مغفرت كي ما مانكن سم يخ شازار جراغال محياء أن واقعات ومناظر كايدا حبار تعتشه تعینیا ہاور جرکے ہرای جعت کے بعدد ل سپ اور طنز ایمزائ زنی سے نہیں جو کیا سلطان الا خبارہ و مبر عوث الارادی ہے عنوان ہے خبرگریم خال فی شهید" اند مسلما بان شهرد بلی برطی و و صیت او بسبت دختم اگست روز همید طله مساجد اند مسلما بان شهرد بلی برطی و و صیت او بسبت دختم اگست روز همید طهر مساجد فرایم آید ماد و دعالی خبریم او مهرد ماد و مخفر شن از خدا خواسند به باین در سجوجام د بلی مسلما بان را بهر د عاکر دنش رفتن ندا دند شاید که این مماننت خبرا زطرف ساهان بایمای آنگزانت نامش کل شهید نها وه است بهر شب عوام ایم اسلامی برمزارش هجوم می آور ند حرا غالی رئی بند دورت روند با در شبرد بی همین به اشا برمزارش مجمع دینمند و رقص دل عالمی رئی بند دورت روند با در شبرد بی همین به اشا برگورش محمع دینمند و رقص دل عالمی رئی بند دورت روند با در شبرد بی همین به اشا برگورش محمع دینمند و رقص دل عالمی رئی بند دورت روند با در شبرد بی همین به اشا

" بعض اخبار انوس انگریزی می بث شداست کراگرانش کریم خاب وا خاکسری سر دند و بهروای آور دند انجوم مردم برقبرش نشندی " گویم کدایس امرزیا ده ترباعث توحش د کدر خلائی شدی بلکه تقین بودکر مردم بر مربوای کردند . . . . و قیامتی توحش د کدر خلائی شدی بلکه تقین بودکر مردم بر مربوای کردند . . . . و قیامتی

. د پای کردند "

اس عبارت کا خلاصہ ہے ہے۔
"سلما نابن دہی نے کریم خال کی دھیت کے مطابق مہراگست جمعہ کے رؤ
تمام دہلی کی مبعد و ل میں کریم خال کی معفوت کے لئے دعائیں انگیں لیکن
جا مع مبھی دہلی میں ملمان دعا کے سے نہیں جاسکے اس سئے کہ ننا بدائگر فرون
کی ایماد ہر بادشاہ نے جامع مبھی میں دعا کرنے کی ممانعت کردی تھی عولم
نے کریم خال کا نام کل ستہیدر کھا جاس کے مزاد ہر ہر ایک ان کو ملمانوں کا
بڑا ہے م رہنا ہے جوا غال مہو تا ہا ور نہاں وی قوال اس کے مزار میر کا تے
براہے م رہنا ہے جوا غال مہو تا ہا ور نہاں وی قوال اس کے مزار میر کا تے
برائے ہیں رفض تھی ہوتا ہے اور دان دنوں دہلی ستہریں اسی جرا غان دیماشہ

كا بروابي .... ١١

و خبین انگریزی احنبار افکار میں کا گریم فان کو ملاکر فاک کردیا جاتا. اور بھوامیں اس کی فاک اُڑادی جاتی تو اس کے مزار پر لوگوں کا اس قد بچوم نہ برتا !!

إن حيالات فاسده كاجوابسلطان الاخباردياب.

" كها جاتا به اگريه حركت سرند موجاتى توعوام زيادة شنل موت اورليفياً عوام بلواكراديتي .... اورايك قيامت بريام وجاتى "

"اظهارگوا می نبیارت انگریزی حواله قدم نزاکت رقم می شود شامه بچارا دریا نت بخی شود که انکار اقرار شفرده با قرار شرده با قرار را نکاراگرعذرب برمیان آوردند نوراً زنجیرور با شده بزندان می روند اگرچ بینی بنوت چشم نراد عذاب درخی نواب از گورنمنت انگریزی دار ندعین روا است؛ مقدمه افتام بر بے طرح طرح کی چه می گوئیان کی جاری ہیں ۔ انگریزی اخبارات ینقور کررہے ہیں کہ نواب صاحب کو بھاننی کی سزانہیں دی جائی

بکہ کا لے پانی بیجا جائے گاس قیاس کے الخت انگریزی اخباراتے اس سزاکی مخالفت کی واننے انتقای وہن کے مطابق یاسز الجویز کی جس کو ہم تمبر صفحہ الخارنقل كراب -" نواب صاحب وحبس دوام كى منزا برگز بنيس منى جاسي ماكم بهالسى كى سزالمني جاسمت الد قوام عبرت على كربي اور بطالسي بعبي اس طح مني جاسية كدان مح اؤل س زيخ مواورا ن كومر إزار زين يس كصينا موا لے جايا : جائے اس کے تھالنی دی جائے اوران کی لاش جی ان کے وار توں کوہیں منى جائمة - باكداس كو جلاد منا جائم . تاكريم خان كى طرح ميتور وغو غااور فنا دنه هوا وركوئي مهند وسياني قوم نصاري بريازار ون مبرطون وتشبع نه مرسك اورية زيباسكين كديه مزارلوا ميمس الدين كامع " یہاں بھی سلطان الافبار ہے باکی کے ساتھ جواب دینے سے نہیں مجور کا اور الكريزى حكومت كے انصاف كي بعي كوليا ہے الحصائے:-"جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ سلمان اس تعلی سے بہت برگشتہ ہوجا مے ان کے نزدیک فیل خلاف مٹرع ہے اگر جد نواب کے مقدمہیں کوئی بڑوت سنیں ہے کہ انہیں چانسی دی جائے اگر عدالت نے انگریزی اخبارات کی تجیز مے مطابق عل کیا تو یفع جیزان کے انعال سے زیادہ قابل الامت ہوگا۔ ا دراس سے فسا عظیم مربا ہوجائے کا اگر کوئ انگر مزیسی تونل کردنیا تو ہرگز حکام وقت اس کو میانسی می سزانہیں ، نے للد رکیک تا دلیں گھ کے ہی كوراكمروت " الآخر ميوانسي كا عكم منا يا جا تا ہے اور مجانسي ديدي جاتی ہے ٥ ہر رائمو مر مي مصرف يہ ہے اخبار ميں بيلے صفحہ برميني مدر فني يہ ہے دبر قبل لواب من الدين

سن کی مختصر میفیت اس طرح دی جانی ہے . الل اخبار حكايت كرنے مل كربر وزستبدشام كے وقت دہلى كى طرف سے کلکتہ میں جربہ جی کمانوا بھی الدین کو مر راکتوبر مصافحہ عجمعوات رکے روزعلى العساح بعانسي دى كئي - اخبارسكال ميرلا مكما بي كتين نراريكي أتش إزاورسياه يمنأ اورتوبجي طلاوت نشالنا ورحيذ توميضل بعانسي مے کھڑی صیں اور رساله اول مے سوار رساله اسکیز اور ایک رساله اوراس ے ساتھ بہت سے بیادے بھی دیاں موجود تھے او ا بطلوم کو یا لکی میں بخاكوش كا ه بس لائه اسوقت ان كے جبرے بر دره برا برجى ملال در يج وعم كي آنارنهي تص ، قدم مرداز اور سميت جوانانه اين آب كوموت كيمير کیا اور انگریزی قانون کے مطابق و بڑھ گھند کے بعد میانسی برے ماش تر والى تنى اور ہراعضا كے بند جداكر وائے مفتل سے قرستان لے كيا اور ومن كرويا اسوائے انگريزي فوج كے كوئى جى د بلى كا با شندہ اور د بلى كے ارد كردكاري والافراه ده فقري بالبرهذاه وه عورت بولى يحرى مّاشه د حين ع الخنبين آيا؟

"ا خبار انگلش بن سے کہ چوب پھائسی کٹیری اور موری دروازہ کے درمیان نقب کی گئی تھی اور فوج جاروں طرف لگادی گئی تھی اور فوج جاروں طرف لگادی گئی تھی اور گلیں صاحب کے دولؤں اس تھ لیشت کی طرف با ندھ دھے گئے تھے اور گلیں بیس رستی ڈال کر کھائسی دی گئی تھی چیم بیس انتی توت و توا نائی تھی کے تمین کئے کہ باؤں حرکت کرتے دہے ، لاش آباد لی گئی اور وار نوں کومبر دکر دی گئی ۔ حالا کے قتل کا ہشر کے بالکل فریب تھی لیکن ایک تھی منتفس لوا ب تھی کئی ۔ حالا کے قتل کا ہشر کے بالکل فریب تھی لیکن ایک تھی منتفس لوا ب تھی کئی ۔ حالا کو دیکھنے کے لئے منہیں آبائی

ادا یے جرس انگریزی احبارات کی تقییں جو بزرگوں سے دوایت بہنچی ہے وہ یہ ہے۔ مام نومپر صاف مطابق کیم شعبان ملھ انڈ کے اخبار میں اس طرح بیان کی گئی کے ۔ ہے۔ فارسی کی عبارت کیے ہے۔ "خرد ہی :- روز میر نوائیس الدین خال مرحوم راقبل برد ندورواز ہائے شہر استیں۔ مروز میر نوائی استیں۔ استیں میں الدین خال مرحوم راقبل برد ندورواز ہائے شہر

مى رفنتزىسے مغترض حال بنود "

اس فارسی خبرگامفہ ہی ہے ہے۔
"حبس روز لوابین سالدین خاں مرحوم کو تنہید کرنے کے لئے لئے گئے ۔
شہر کے دروازے بند نہیں تھے ادر لوگوں کو تماشہ دکینے کے لئے بھی منع ہیں سیا گیا۔ نوابین سالدین کی نفش کو دو کہینی کے للنگہ مجفاطت قدم دسول کہ لیگئے ان کو دفن کیا نفر بیٹا ہے ہزار سلما نول نے ان کے جبازہ کی بماز پٹر بھی اور علما کو ان مولانا محد اسحی صاحب نے جبازہ کی المت فوائی اہل شہر نوابیس الدین کے صاحب اور ان کی والدہ کے پاس تعزیت کیا گئے کوئی بھی محرض ہیں ہوا۔ صاحبرادے اوران کی والدہ کے پاس تعزیت کیا گئے کوئی بھی محرض ہیں ہوا۔ خداد ندر بالعزیت میں کوقوت المیانی دبیتا ہے اور جوم د مجا ہد ہوتے ہیں ان کے خداد ندر بالعزیت میں رکھتے جونے ہوتے ہیں جا ن ویان اور تاب و تحت ان کے ساحت اور عزم کے مصلوط و تھے جونا پنے نوا شبھی الدین بھی ان ہی مردان میں ایکٹروٹ میں ایکٹروٹ کیا ایکٹروٹ کیا ایکٹروٹ کیا گئی کو تھا ہوئی کیا گئی کو تھا ہوئی کیا ایکٹروٹ کیا ایکٹروٹ کیا ایکٹروٹ کیا گئی کو تھا کو تھا کہ کیا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کا کیا کو تھا کہ کہ کو تھا کہ کیا کہ کو تھا کہ کیا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کہ کیا گئی کو تھا کہ کی کو تھا کہ کہ کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کیا گئی کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کیا کہ کو تھا کہ کیا گئی کو تھا کہ ک

كاايك عجب واقعه بيان كيا كياسي.

"... نواب صاحب كومعنل بيك خال ني عنسل ديا اورزير زمنيه قدم رسول میں دفن کیا جبوقت نواب صاحب بھالنی کے آبختے پر بہونے کیے تھے ایک یا دری و با س آیا اس نے کہاکہ اس وقت عمہارا اب ضائعے می قال وواسله ب يه دارم اوربيطباً دم اگرعيبائي مذهب اختيار كرلو توثواب یا و سی اور بارگاه خداو ندی سی مقبول مو کے - نواب بنے اور فرایا کد فرت عسیٰ کی بنوت فضیلت کایس منگر نہیں ہوں یمکن یہ وقت مجھ برالسا ہی ہے صبیا کروز تا سی پر تھا کہ میوداور دوسرے لوگوں نے ان کو بالسي جرم مے بے گنا ہ و بے قصور مھانشي سر حرف ديا تھا اوراب لفاري

جي كو بي تصور و للا بتوت بهانسي برحر الهيم بن "

حبسى قوم كے زوال كا وقت آتا ہے تو اس برلفسانت جھا عاتی ہے اپنے مقاد اور اپنی جان ومال کی حفاظت کے لئے اچھی سری كى تمنرمك جاتى ہے اورانسانى مدردى ماؤن مرحالى ہے - يدوقت بھی البیاہی تھا۔ ہندوستان کے ایک با غیرت تخص نواسی لدین بر بلا وجفتل فرنزر کا انرام کھویا جاریا ہے۔ قوم کے غدار مجرا ور جاسوس علط ر لورس کرے اور شہا رتین بحرا ن کو بھانسی برحر ہوار ہے تھے ظفرشاه كاباب اكبرشاه مانى جيي شخص كولواب سمس الدين كى مرطرح سے دد کرتی چا سے سے اس کی جان ہونے کے لئے ہر حبن کرنے جا منے اس کے بڑس ان فداروں کو خوں نے نوائیس الدین کے فلا محيو في شهاديتري جو في مخريا ب كيس ان كوضعت ورانعامات سے بواراء اس لے بوازاکمیری دفاداری برانگریز بہادرشک نہ کرے۔

زوال کارقت تھا. اکرشاہ کی انگھیں بندھیں وہ بھی اپنے اور برائے كى تمنى دول چا تھا -اس كوية ايل معدم تھاكد نواتيش الدين كى طرحميرے يى يون ان بى ماقوں سے بوں كے اور ميے سے بہاور شاہ سے بہی لوگ فاندانی شخت وحکومت مجھین کراس کی بڑا ہے کی زندگیبی میں کوائیں کے اوراس کوموت کے کھا الدوی گے۔ لحجة ان غدّارون كام سے واقف مروا تي حجيس بادشاه كے العامات وضعت اورجوامرات سے فواز ا فعلمت اورا نعامات كي ففيل

جى براكتوبر هميد الحا حبارات بى ملاحظ يحجك

"حضورسلطان دملی نے حید جاسوسوں اور کو اہر ل کو تخبوں نے دیل رزندند بین کوای دی تھی اور طاسوسی کی تھی ان کوفلدت اور مال و دولت عطا کے ان کے نام تبائے جائیں ترمنفعت اور عبرت سے خالی نہیں میں فوشی ل گرم كور كو فرار دنیا رخزار شامی سے د كے اور بتين سو ری یا ہوارتاحیات مقرکیا گیاریہ وہ درو فاکو گوجر ہے جس نے کریم ف كوقائل ونزرتبا يا تطأ وقيس كهاكريم فال كو يح فناركرنے كے منے پوس کو تیار مما تھا۔ بلاقی مبدر رسات سو کھے روپے ساکس بیگ كوتوال كوجار بنرار د بنارستى ركناكود و بنراريا بنج سوروي - اور حایت علی میکنیز تحاندار کی حایت و مدو کرنے کے سیدیں دو برار پانچنور دیے۔ ادینا میوانی کو پانچنور و ہے بمنولال اورا غاطان کو برار برار دیادر مام دی کے تا بنداروں کو دو برار دنیا را ورلین بیگ کوتوال کے داماد کوئین نمرار روپے اور مرضع زبور کوتوال کی ارکی كون ترياكما؟

درگاه بهلطان اندویس ؛

ونتقام كاسلىله ابھى بندىنىي ہوا تھا- يىتبر شائدكى اشا عتى سا

کھانسے کی نبرسنے ؛ - ر

جھاتے ی جرتے ہے۔ "ان ہی دنوں انگریزی کا رندوں نے دلوائ ان لال کو تبدکر دیا۔ اس کی وجد یہ ہے کہ جاسوسوں نے یہ اطلاع دی تھی کہ یہ دلوان میں لال جى مل فرىزرىي شرك تقا!

اس تخبر بروسی ایک طنزآ میز مختصر سا ترمره کیا گیا ہے مولوی رحب علی پنی

شايدكه ارباب انصاف تقتل لؤاتبس الدين رفع المال نه كرده اندك تقبل مندوی دیده طمع دوخته ان باید دیدکه این مقدمه چرنگ بروی آوردی سلطان الافيار" بهي درميده احبارات مجيميا كي تحير كم بهوجي سلاماء تك تولكلمابيل اس احبار كولوا بشم الدين كي روح سے ملنے كى عزت كب ما صل بهوى اس كا بجه بترينيي سكناتها

حق مغفرت كري تجب دا دم دقط

ولی اردواجبار انشنل آر کایٹوزآف انڈیاد بی میں دبی اردواجبار اسکثر ابتدائ يرچون ساموم بونام كديدا خاريك دبلي ارد واخاركام سے جاری ہوا۔ اس کے پہلے مہتم سیرین صاحب تھے ۔ جفوں نے بہلا برج جھایا۔

اسكے بن عین الدین صاحبتم موے سو برا مست مسلم عرصو في لال پر الحرب بنير اورمتم بند ابريل مسكشاء بن مولانا محد باقرمتم كى حيثيت سے كام كررہے تھے ا و ابریل مقمد کے بعدا خباروں میں محمدیان جم کی حیثیت سے روشنات كواك محية عده السن سعف المعين بيا برى كدايك أوس شايع مراكه: -الدادسين مالك پرس نے . ١ راگست سف ادى كونشى محد با قرسے گراں قدر رقوم ے کر برلس فردنت کیا بنٹی محمد با قرنے اپنے اور کے کے نام فریدالیکن مرمی اعما كى اشاعتى بوارادىن كوم برشروس شروك الكيانك ومحد باقرام بارك وال کو بالا خرا خری فیصله . مع را کتو بر منطه ایم که مهوا اورا بدا جسین محراس کی دیمه ر سے سکیدوش کرو بالگیا اور (مولانا) محدین رازاد) برس کے برو پرائٹر ببیشر مقربهوے اور وہی آخردم کے لیے ۔اس ا خبار ایڈیٹرمولوی محد با قرصاحب تھے۔ دہلی اخبارے نام سے بیا حبار ارسی سے کے شایع ہوتار اس کے بعد، امنی کا پرچه دلی اردوا خبارک نام سے جھیا۔ اسوقت بھی مولوی معیل لون صاحب اسکیمتم تھ اور ۱ را کست شکار تک مولوی صاحب ای تہم رہے ١١٠ اكست منك كي برجيس مولوي عين الدين كانام تهين - بلك مولى ل كانا م حبيب برنطروسلشراور مهم كم شايع بوا.

عام طوربر ناقدین ومورضین نے دہی اردوا خباراور دہی اخبار کو علی ملی الماری الله ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی ا احبار مکھا ہے مثلاً مولانا احسن مار ہروی نے ٹایٹے نثر ارد ویس اس کا تذکرہ

اسی اندازسے کیاہے۔

دہلی اردوا فبارکب سے جاری ہوائمتفقہ رائے تو ہی ہے کہ استہاء یں شایع ہوا۔ سکن بروفیسر شتیاق حین قریشی نے اس اخبار کا جرا الحصراء یں بیان کرتے ہیں اور سرجوری سلکٹ کئے جلد ہم کے منبر ۲۰۰۹ کے حساب سے
له وحید و نیوز بیریس کا تا تا تا تا این این این اسلا کے کا بیرحیدر آبادد من منظمانی بھی پر برحیب مبنوری سخشماء میں نکلنا نابت ہو ناہے بیکن ایک عبرراوی مولانا محمد مین آزاد مرحوم اپنی منتہو را ورمعرک الآرا ، تاریخی وا دبی تصنیف آب عیات " صفحہ ۲۷ میں تریم یہ فرمات ہیں : ۔۔

" مسمدعين أردوكا اجبار دبلي س جارى بواراوريداس زبان س

بهلاا فبار مطاكه ميرے والدم وم كى فلم سے خلاك

مولانا محرین آزادی ابندائ زندگی اس اخبار کے ایک ذمر وار کی تین مسلط میں اس اخبار کے ایک ذمر وار کی تین سے والبتہ رہی ہے اور آپ آخری زمانہ میں اس اخبار کے مہتم اور دہلی اردو اخبار و مرکس کے مینج رہے ہیں اس لئے ان کا فیصلہ مستند ہے۔

ارگر ٹیا بارنس اپنی تعنیف انڈین پرس میں اس ا خبار کو میں کا میں مثالع مہونا بیا ان کرتا ہے جو مجھے نہیں ہے اول تواس ا خبار کے عمبراس تخریر کی تردید مرد ہے ہیں دو سرے مزرا غالب کے خط نے تو بالکل و صاحت کی تردید مرد می کہ منطقہ او میں یہ ا دنبار جاری تھا۔ یہ حظ مرزا صاحب نے جو د صح عبد بغنو رسرور کو لکھا تھا ،۔

الموس المار المار المار الموس المار الموس المار الموس المار المار الموس المار الموس المار الموس المار الموس المار الموس المار المار

ا , دا ك سيخ ع بعد سك كمد كركذ دا في " كارسان داسى كوهبى اس اخبار كے بارے میں فلط فہمى ہوئى ہے -اس نے دہی کے ابتدائی افاروں کا ذکران الفاطیس کیا ہے: -وو الحريم د مي كى طرف رجوع كريل تواس مبركاسي برانا اخبار سارج الا خبار ہے۔ دہلی اردوا حبار اردوسی حبیبیا ہے! دلمی اردوا حبار کاس بے اعتبای سے ذکر کرنا اور اردوا خبار کوسراح اللہ محمطابدیں بڑانا انا یہ ظاہر کرتا ہے کہ بہاں دیاسی نے قیاس سے کام ليا اورانبول في مراج كي نفظ سي يتحجاكه بادشاه كانام مراج الدين ب اس سے بداخبارانہوں نے جاری کیا ہوگا اور بادشا ہسے بیلے اخبار کون جاری كرسكتاب - اورجيمي اخارجاري بوك بي وه سراج الاخبار كے بعد سى جار ہوئے ہونگے۔اس لئے انہوں نے تقبین کمیاکہ سراج الاحبار ہی سے برانا احارب والانكرسراج الاحبار الممائة مين جارى موا د می ارد واحبار کی سیم ادر سیماء کی صدوب میں مولا نامحد باقرصا مرحوم كاحين اندازس ذكركيا كياب سيمعادم موتا بكراس اخارس مولانا محمد باقرصاحب کاکوئی تعلق نہیں ہے۔ م المنت منك يك كا شاعت مين شنهار كعنوان كم الحت الك كناب ادراس كمصنف كاسطح تعارفكرا باكباب " سر کار منبردومصدره صاحبان صدر بورد رونیوس کا وعده چها كاسم نےسابقيس كيا تھااب تھي جيكا ہے جن كومنظر مہواس جھابہ فاند كے سيرندن والمحاس فررا بالوقف عياجاك كارواضح بهويترحمه كيابواك مولوی محدیا قرنامی ایک صاحب کا جوسابق میں مدرس تھے۔ مدرسہ فاص

دمیس سررشته داری کلکری اور تحصیلداری مدت یک کی ہے. ال کے کام

یں بہت جہارت رکھتے ہیں ؛ مرفروری ساماء کے برجہ کے آخری فحربرا خری جوٹی سی خریبالع ہوئی "مولوی محکد باقرجونائب مربشته دارتھے فوجداری خاص دلی میں وہ بھیدہ

سپرنٹنڈ نٹ محکر بند وابت خاص رہی مفوب ہوئے "

معلوم ہوتا ہے یہ بے رحی اور لاغلمی کا اظہار مولانا محد باقر صاحب مرحوم سے اخبارے اس لئے کیاکہولانا با قرسرکاری لازم سے ملازم سرکاری کوجیے كراج كل كوى كارباركرنے كى اجازت نہيں ہے۔ اس وقت بھى يُوت بيل ئ بركى اس كفان كوا حبارت عيرستاق ركهنا مناسب بحاكيا.

مولانا باقر کاذاتی برس دہلی اردواخیار کے نام سے تھاجس میں یہ اخبار ججينا تما يربس مولانا كركان بي بى ركا بوا تما له

اس برج کا مامان جنده دوروبے مشتنا ہی گیارہ روپے اورسالاند بسیں روب تط بر سائز بسر بر و کالمی حجینا قاسک مخفوص عنوان حفو والا اورصاحب كلا س محمد حصور والاع عنوان مح ما تحت بادشاه دملي ظفرنسا ہ کے حرکات وسکسات واحکام اور تلع معلے کے طالات دبح ہوتے تھے۔ صاحب کا ان کے انحت الیٹ انڈیا کمپنی سے افسان مثلاً كور نرك احكام اوروربارك طالات تفي جاتے تعے . بخرمالا كى جزيں زیادہ ہوتی تقیس مندوستانی ریا ستوں اور دہلی سے درباری جنروں کے ساقدان کی بد تنظامیوں پر تجیدگی اور آزادی کے ساقد تبھرے ہونے تھے۔

ك فوالدالشائفين وبلي مسملة

ادی شرکت می زدین الیف اندیا کمینی کے دکام بھی جانے تھے۔ اس اخبار کا اویشر عرائی سے خلاف اوازا ٹھا کا اپنا فرص مضبی مجھتا تھا۔ اس کے دمن بس المبرا ور غریب مہدد سام اور سکھ کا احتیاز نہیں تھا جس میں اجھا ٹی دیجھتا اس کو ہر مکل خابہ مرتا تھا۔
اللہ مرتا تھا۔
ایس اخباریں خاص طور پر دملی کی سیاسی جب کا ورثم ترفی زندگی مرروشی والی جاتی تھا۔ مثلاً دراس بنگال کا بج اور اسکولوں کی خبرین نمایاں طور پر بشاہے مولی تھا۔ مثلاً دراس بنگال کا بج اور اسکولوں کی خبرین نمایاں طور پر بشاہے مولی تھا۔ مثلاً دراس بنگال کا بج اور اسکولوں کی خبرین نمایاں طور پر بشاہے مولی

تھیں بنگ نظرنہیں تھا۔انگریزی علاج کی حابت ہیں جو خطوط کا کتے اس کو عیس بنگ نظرنہیں تھا۔انگریزی علاج کی حابت ہیں جو خطوط کا کتے اس کو عیمی شایع کرنا تھا بشری کروریاں بھی اس میں ظاہر مونی ہیں اوراس ہیں ہیں کہیں اس بات کی جھلک اجاتی ہے کہ ا خبار کا ایڈ بشرمسلما نوں سے سی طبقہ

سے لعلق رکھنا ہے

یه اخبار حبروں کا مجموعہ ہی نہیں تھا . باگدا و بی مرضا مین تھی اس میں نظر اللہ میں اس میں ذوتی و غالب اور مؤتن و غیرہ شعرا کی غزلیں اور محبی مجھی طرحی غزلیں بھی درج ہونی تقدیم سمجھی اس میں زبان اور محاورات کی تحبیب بھی چھڑتی تقدیم ۔ حفرت ذوتی کی و فات (سمجھ شاء) کی ارتخیں اور مرشیئے کا فی عوصة کا می حصیتے رہے ۔ مولان محرسین آزاد فرماتے ہیں .

المنارات سندان سند نفوس قدر آار تخلی ان کی کہیں آج تک سی بادشاہ بامنا کمال کونصیب نموس اردوا خباران دلؤل بلی میں جاری تھا . برس ن

کمال کولعید بسیابی بهریتی اردوا خباران دلون علی بین جاری تھا جرسی ن کم کوئی اخباراس کا ایسانه تطاحب میں ہر مفتد کئی کئی ارتخیبی نرجیجی بهول

الدا بحات م ١٥٥١-

چنا پنجم ا فروری سف اس محدات کی حرات

الفاظيس سالعبوي ہے۔

خبر درج كرنام.
" سوكيت مندى وال فتح سوكيت مندى اور كرفتارى داجه كامفطلًا اس طرح دريا فت كرنا ہے كر داجه وم لائيم ادا كرين خزاج معيد كيميت ولا كون كرنا تا تا الله الله كارتا تا انظر برب كور بونها ل سنگھ نے جبرل د نتور صاحب كے شہر كے تي الك سيا معقول كے وم ل جي صاحب موصوف نے وال جنج كے شہر كے تي معلى مومون نے وال جنج كے شہر كے تي معلى مومون نے وال جن الله مومون نے وال ما و اور الله كى الينے منيس نه د كھى توان داہ مجزو انكسار مبنا مسلم كا جبح اور قول واقرار كياكم برقسط مي ستر بزار دو بيد وظل خزاد مركا رالام ورس كروں كا بعد اس قول وقرار كے جبرل مومون نے خوال مركا رالام ورس كروں كا بعد اس قول وقرار كے جبرل مومون نے خوال مركا در الله ورس كے خوال مومون نے مومون نے خوال مومون نے خوال مومون نے خوال مومون نے مومون نے مومون نے خوال مومون نے خوال مومون نے خوال مومون نے مومون نے مومون نے خوال مومون نے

ساقة بہانے عطا کئے خلوت کے داجہ کے شیں اپنے سٹکر میں گبایاراجہ کے جبلہ سے حبز ل مدکور سے بے جنر تھا ہے جفا طت مراتب خبرہ میں خبرل موصوت کے آیا بھتر رہنچنے را جہ کے دو ملیٹنوں کے بہلے سے مامور تھیں اس جنمہ کے تنگیں مجاعرہ کمیا اور دو ملیٹنوں اور سہر اسہان نے را حبر کھیر لیا۔
"اس حبر کے مکہنے کے بورا حبار کا اڈ ٹر اپنی غیر لسبارید کی کا اظہا راس

اس جرت کواکٹر دانا لوگ نالبندگر تے ہیں کیونکہ بعددرستی عہاد ہیا
صلح کے عہشکنی خلاف رسم آئین سلاطین یا ضی اورحال ہے "
مور سمبراسٹ کے کی اشاعت میں انگریزوں سے خلاف کابل کے لوگوں سے حذبات کا افہارکس خوب صورتی سے ساتھ کرتا ہے خبر کے الفاظ میہ ب کا بل بے حذبات کا افہارکس خوب صورتی سے ساتھ کرتا ہے خبر کے الفاظ میہ ب کا بل بے میں اور بہنظائی صاحبان پونٹیکل بہت دریا فت ہوتا ہے ایک مثال ان کی بے تدبیری کی صاحبان پونٹیکل بہت دریا فت ہوتا ہے ایک مثال ان کی بے تدبیری اور اسباب توب خانہ کو شہر سے اندر رکھا تھا جوکہ آخری سرسٹوں کے ہتھ لگ کہا اور سیا ہ انگریزی بغیر اس کے بڑی کہلا میں سبتلا ہو گئی ادا جانا سرائٹر نڈر برنس اور اور اور فیٹر کا اونیش کے خبری کیا این سے بیابت ہوتا ہے ... قند بار میں جی چیدا فسر

رائے یہ ہے:اس میں شائنہ یہ کہ اس طرف کے لوگ گور نمنٹ سے ندہبی اور ملکی دولوں طرح کا کمیندر کھتے ہیں اور کہتے ہیں کو ان کا فروں نے اس میں لم بادشاہ دشاہ دشاہ شجاع کی ہماراها کم بنایا ہے ؟

المسين اك ....

مشنری بادریوں کی پارسی عورتوں کوعیسائی بنانے کی عیر شریفا دور تو كا ومارح المائة كافياريده عاكرتا ہے۔ " ببنی سے اخبار سے بتہ جیتا ہے کہ ان دانوں میں ویاں رسیوں نے ابل اسلام اورمنور كبروترسا وعيره اقوام مختف بس سينفق بوكرا كم على حضور کورنزی میں گذاری منمون اس کا بہے کہ یا دریا ن انگر سزی ب ترغيب وتحريص بارسيو ل مح المكول كوندم بعيسوى بن الأقيم اور مہید اسی فکریں رہے ہیں کر فرزندوں کوہر قوم کے اپنے مذہب میں شامل كرس ... التجام كحكم كورنز فكم هادر موكد بارد فيركوى باورى سی زمید کے اربی کھیلفین نکرے" انگریتری عملہ کی بدعنواینوں کو دوسرے اندازے کی ہرکیا ہے۔ كلكرن ايك ملازم كوليى وكرديا بدرس مازم ني آگره احبارس ايك خط سنا يعكرا ماج ومى اردوا حبارم جون سلماء ين اس خط كا ترجيدتا يع كيا ہاورائي رائے كلى اللہ كى ب رائے اورخطير صے -و احالاً قره مورخه ۱ جون س الك يمنى دعين من ي جوكدورات ظلموستمان كالرك ايك تحف في عار جمداس كالمحما ما الم ان ہارے صاحب کلکٹر بہت بے نیافت ہی اور کھ درباب احوات سلنك اوررونوكينين طنعي صاصحتي بيان كراب كريم نے فادمت کورکنٹ کی تجیبی ہیں برس کی ہے اوراس قدر مرت بیں ہاراعبدہ درج بدرج بڑے سکین ماشروش بنداموق ف کرد نے کو ہماری فاستوں کواور کھینگ دیے کو ہماری میں اس مبندی سے جركهم نے ٢٥ برس من فال كي تھى اور نفرو مباه كر ينے كو مهي اور

بهارى طرف يه ركها كتهي لياقت كام كى نهيس... گرحقيقت بين مطلب لسلى ال يه تفاكه ان كر دفقار اورايغ أورده اضلاع دور درازس آئے ہوت بين. اورصاحب كويرورش ان كى تبه دل سيمنظور بيديد ال في يريتم وكاكياب. الحق مضمون مندرج بيني بهارى دائيس مجى درست بهيندستا عمله ناحق بُدنام ہے۔ اگران کی تخواہ بھی قرار واقعی ہو جائے مثل عمليًا بن انگريزي كيمونو في بجالي ان كيمنحصر بهو. حاكم ذى اقتدار بر ، نه براك كلكم محبط ميث ادر دلي لي كلكم ان كوامر جوان عمرون مر، توجوا وصاف أنگر مزلوك انگر مزول تح بهان كرتے ہيں و ٥ انہيں مند وستا ينول ي مزور عرفين ي پوس کی نا اہمیت وغیرومیہ داری اور پوس کی مجرموں سے سازیا زنی شکا ہے اس اخبارس بمثرت نظراتی ہیں۔ کم وہین ہرایک اخبارس اس قسم کی خبرسی نه سي سفيد سرنظرائے كى . كلكته كى آزادانى دىدن كا 19را بريل الم اعلى على المار اسطرح نقشه طينجمائ -" وريا فت بهوتا ب كذان دلوك ين بنكام يجوري كاويال اليها بالار ار مے کے شہروں نے رات کوسو نا ترک کرانے۔ ہرتب جور دوہمندو كے كھروں س آ كے جو كھے لفرصن ياتے ہيں لے جاتے ہيں اوراراب يولس سے مجھ تدارك س كانهيں بوسكتا . فل برحو وق ساز ش كھے بو كرت مكن بنهي كم برشي سازش ياسبا اوارتبا يولس محتوى كرنے كى جزات وارتبا ١١ روسمبراليم اله يح برجيس لولنس والون في شرارتون ا ورجورون كي حمامة برسمره کیاہے۔

" تقانیداری مملکت انگریزی علی الخصوص دروفکان ۴ برگذ توانین ابنی طرف سے تراشتے بی بی انواع واقسام کی افریت رعیت کو دیتے ہیں اور برفلان قوانین کوشل کے علی بن لائے ہیں جہاں کہ بی نقب یا جوری ہوتی ہے توصاحب مال ممرز قد کو مجبور کیا جاتا ہے واسطے اخفار وار وات کے بعنی اس کو خوف ولا یا جاکہ درصورت اظہار متبلا کے بلائے ظیم ہے عرت کیا جائیں گا ور جو کوئی نہیں مانتا تو اور اس حاجہ کی خود لفب مانتا تو اور اس حاجہ کی خود لفب منتا تو گئی ہے اور اس حاجہ بی جاتی کہ اس سامی ان کے اب توجہ کی کہ اس سامی کی ایس میں کہ در میر وجوری کا نہیں لاتے اور حرکام کھی کام نہیں کرتے۔

زبان برحر ف جوری کا نہیں لاتے اور حرکام کھی کام نہیں کرتے۔

زبان برحر ف جوری کا نہیں لاتے اور حرکام کھی کام نہیں کرتے۔

ا المن شوالة كالشاعت من روبي كم تبادي كي سلملين فراني

كى شكابت بال كى تى ہے۔

ا الماریخ کوبٹرا کھا ا دھوم دھام کاھا حب کلال بہادر کے ہاتا ہا اور ناچ ہوا اکثر لوگ سے شکا بت نی جاتی ہے کدڑ بید خزانون میں جو داخل ہونا ہے لوہ ایت کرارالیا جانا ہے اور جود ہاں سے نیا جانا ہے تو کست کا اور اہل فوض بجر گوار کی قلبی کے کھے سبب جہالت بنی کے دکا کا سرکاری سے خودلیا فت جواب دہی نہیں اور جو نوبت نیزار کی طول کھی ہے تو خزار کی فول کے بیات وزن کا فی ہے۔

حب مدرت دہی میں تعلیہ کے نیے فیس کا در کرنا طروری قرار دیا آئیاتو اس بر دہی رو دا فبارنے ایک حتی جی طراب آرمیک ما مارچ اسک کا تم برجی

عى محجاتين كامخنقرا قنباس دما ما نا به -" مرسد دبل" أيصبطى مبزل كميثى كاس مضون كى بى بركرتي آدى نهی تعدم یا و گیا۔ نگر اس کے وارث می تعدیم اس کا اداکریں ہے ر تنقید ) منہور ہے کہ اس انتظام کوکوئی شخص اہلِ شاہ جہاں آباد 
سکھنے قصد نہیں کرنے کا چند وجو ہات سے (۱) جب تنخوا ہ کچھ نہ ملی ! ور 
بلکہ الذا کہ بچھ دینا پڑد کیا اور مدرسہ سرکا دیں جیمی خیا جہاں سوطرے کی قید 
ہیں کیا فائدہ وہ لوگ شہر میں مطلق العنان جہال جاہیں جس وقت جاہیں 
اکتما بعدم کرسکتے ہیں جو ان کے باس خود حا ضررہ تا لعداری کرے 
بھران کو کیا ضروری ہے جو مدرسہ میں مولوی صاحب کی تا بعداری کریں 
قیودا در خوا عرمعینہ سرکاری کے معیدرہیں ۔

جرائم کوروکئے کے بارے میں جہذب ملکوں نے اب یہ نظریہ قائم کر نباہے کہ جرائم سنراسے ختم نہیں ہوسکتے ۔ بلکدا خلاقی تعبیم و سے کر اورا قتصا دی برحالی کو دورکر نے کے لئے صنعتی اور زراعتی کا موں ہیں بے کارآ دمیوں کورکا کرروکا جاسکتا ہے۔ چزاپنے دہلی ار دوا خبار کے فاضل اڈ بٹر نے آج سے سواسوسال پہلے ایسٹ انڈیا کمینی کومشورہ دیا تھاکہ ڈاکو و ل برطلم وستم کرنا درست نہیں ہے۔ بلکہ ان کو زراعتی کا موں میں انجھایا جائے۔ کا رجنوری سنہ اس ماع کے احبار میں میشورہ

راجبوناند: رسبب کترت فنماد اور بے انتظامی اور سرسٹی کے جواس ضلع بیں ہوتی رہتی ہی جواس ضلع بیں ہوتی رہتی ہیں ما حب کرنیل صدر لین میں جو تی رہتی ہیں ۔ واسطے کسی بتحویز ومنٹورہ کے حس سے اسندہ کو یہ بے ہنظامی رفع ہو۔ یہ لوگ بہت لیکن اور عاقل ہیں اور ا غلب مے کہ ان کی بتحویز سے رفع فسادنہ ہوگا۔ سے رفع فسادنہ ہوگا۔ سے ناعات اسے کہ ان اصلاع کے بھیلوں اور

ا درمینون کابیشه قدیم الآیام سے چوری اور غار تکری ادر بید لوگ سی تماکر وغیره کی سرکردگی میں بہیئہ تا جروں کو اور مسافروں کو لوٹنے رہتے ہیں اور آدمی کا مار والنا انہیں اونی سی بات ہے اور باوجود سکہ ہرایک عهدیں ہرایک طاكم في اكثران لو كون كوسرائين ي بي اورجلا وطن كرديا بي تس برجعي بي لوگ اپنے فعلوں سے ہازہمیں آتے بعضوں کی راتے یہ ہے کان لوگوں برسكس لعبى جزيم قرركيا جائ ادران كى سردنش مى سركاركى مرف سے ہوتی ہے تواہے یہ لوگ روبراہ آجائیں لیکن اکثر بدلائل یہ ہے میں کہ تقر رجزیہ بجائے فائدے کے خرابی ہوگا۔لینی وہ لوگ جزیہ ایک جبرائیے اور لقور کرکے اور زیادہ خبرہ ہو جائیں گے اور جوری فار فر میں مصروف رہی گے واسطے اواکر سے زرجزیہ کے اس سے تو بہتریہ كبرايكانس سے فراح وصله زمين افيارہ واسط كسنت كار كے ال مات اورتین جاربرس محال ان سے ندلیا جائے۔ عرض کراس ہی زمین دهی درست بوجائ کی اوروه لوگ جی کشت کارس محروث رہیں گے آو تا خت وباراج میں کوشش نہ کرسکیں گے اور جو نکر زمین زرفیز ہے تقین مے کونٹرط ترد دمی ل کیٹر ہواکر بگا ہم امید کرتے ہی کرصاصا موصوفین اس بابس تدبیرستانسنه عمل میں لا ویں گئے۔ جِنَا يَحْ كَبِيًّا نَ بِرُولَ جِوانْسِدا دَحْقِيّ بِرِيامُورِكَ كَيْ نَصَانِهُولَ فَ مولانا محدما قرمے مشورے برعمل کیام راگست المماء علا افیارانسی فتم کی خبرشالع کر کے این خوشنو دی اور رائے کا اظہار کرتا ہے۔ فرر " محبوسان جبل لورس بموجب درخواست میجسلین حب اکثر فارر میں محبوسان جبل لورس بموجب درخواست میجسلین حب عُلِي مِن الله المعلق عَلَى الله على الله على الله على الله المعلم والمراح والمراح والمراح المراح ال

كام لين لي بيد توانول في ارضامندي ظاهري أ خرالامراك روز حس كمرس ربہتے تھے آگ لگا دی۔ سناگیا کداب بہت پختہ مکان بنا باگیا ہے بسو وہ لوگ ب

را منى يوكن بل بخ في كام كرف بن .

روائے ہا فی انحقیقت بہ طرابقہ اس قسم کی محنت لینے کا اور تعلیم محبوسیان ومجرومين كى بهت مناسب ظاہر ہے كه ليدميعاد معينجس وقت محبوسين رائى ياوي سے توم تكافعال برك اغلب ہے كہ نہو وس س واسط جارانہ أفعانه كالمحنت ومزدورى الهاي اجائ كي توروني كماسكتي بي صاحبان مجسريث ا ضلاع كوبهت مناسب ہے كه اس طريقه ليسنديده كوزير نظر ها جنابخ سما سے شہرد دیلی) محصاحب مجسٹرمٹ نے یہ نیک طیل بہت ختیا كرركام اوراكثر بذات خوديل فانع برجاكر واسط جارى ديد اس نبك طريعة كرست كوشش ركفته بس سناجا تا به كذاب اكثر لوك جوبد سے رہائی یاتے ہیں تواس قدرا فعال جنیج چوری وعیرہ کے بہیں وق

بهادرشاه طفرساس فاكيا يديركوفاص عقيدت في مجى خوردان طريقي سے بادشا فك مفادكو مدنظر كھتے ہوئے بادشا فك فلا فكم قام حنبش يتے تص جبيم شرف لدن كى جيم حبين الله فال كوشا بي طبيب مفر كياكما تو

١١٧ فروري سند ١٨٠ اعكا حنالي يه خرورج مولي -حصيم التدفال كوفعت يارجه كاتين رقم جوابرمع حظامجة المحكما معتمد الملكط وفي الزما ب يحيم إن الله خال بها در ثابت جنگ مرحمت بهوا -اور کیم ندکور کو بجائے حکیم شرف الدین کے واسطے فاص حضور والا کے مرفرا زموے کہتے ہیں کہ مجمار ہندوستان یں پیکیم بہت تیز ذہیں

سلیم اطبع بخربه کارای پہلے وائی جھے کے ہاں تھے ہاں ان کابہت اتمادیا " حکیم ان اللہ فال کا تعارف کرانے کے بعدان کی تقرری برسجنید گی او معقولیت کے ساتھ رائے زنی فرائے ہیں۔

ا وراس تحض كوغلبه بدوي

برانے اور قابل اعتماد ساتھ کیم شریف الدین کونظر انداز کرنے کانیتجہ طفر سٹا ہ نے دیکھ لیا کہ حکم میں اللہ فال نے میٹمنوں میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ مخری کی اور لبناوت محمقہ میں باسٹا ہ کے خلاف شہادی۔

اس منیقت سے انکار شہیں کیا جاسکتا کہ بہادر سٹاہ طفرکے دل یا بی مالا کی محبت کا جذبہ تھا۔ جہاں تک ان کے امکان میں تھادہ ان کا بھلا جا بہتا۔

حضوصًا ليف الما دمول عسا تعالى كابرتا و عدد واف كفار

حب بهتم قلعه مرزاشاه رُخ اور لواب حامد علی خاص طافے لمازموں کی تخواہ بن کی کرنے کی تحویز با دشاہ کے سامنے رکھی تو با دشاہ نے اس کوسیلم نہیں کیا۔ ہم راکتو ہر سنت شاء کی جنر پڑھئے کہ با دستا ہ اس تجویز بر سمیا حکم دیتے ہیں۔

" کصفور والا امرزا شاہ گرخ بہادرا ورنو اب مارعلی خاں کو محم ہواکہ
ابد دلت کے تمیں کم کرناکسی کی تنخواہ کا منظر نہیں ہے۔ اگرتم سے بدولست
نہیں ہوسکتا تو کچے اور تدبیر کی جائے گئی مرزا صاحب وصوف نے عرض کی
کہ سابق لوا زش خال مختار ہے بھی تنخواہ کی تھی جنا پخے یہ بات مشہور ہے۔
ارستاد ہواکہ بابدولت کو تی تلفی کسی کی منظور نہیں ہے "

حبہورست کی نام لیوا حکومتیں او تخصی حکومتوں کے منی لفاس واقعے سے سبق لیں کہ وہ آئے و رکس ہے در دی کے ساتھ غریب عایا ہو تیکسوں سے ملات سرید

کابار ڈالتے جاہے ہیں ۔
اسی طرح جب مرزات ہوئے جہتم نے کچھ ملازموں کی تخواہ برتقیم نہیں
کیس اور ملازموں نے اپنی تخواہوں کی وصولیا بی کے لئے واو ملا کیا اس ہم
جہتم نے جل کہ ملازموں کو قلمہ میں داخل ہونے کی محانعت کردی اس وقت
بھی بادشا ہ نے قرضخوا ہوں کی حمایت کی اور ممانعت کے خلاف حکم صادر فرایا

"كبدبه لغياف اور فريا و تنخوا ه دارون كى مرزاشا ه بخ بها دركو "اكبد مهو فى كه تنخوا ه تقييرى جافي سو تحجه لوگون كولقيم بهو فى اور ليعض بچاسے بھر باقی ہے .... قرضني ابهوں نے جو راستر ميں گجار تھا سومرزا شاه في بها درنے حكم د يا كه قلعہ كے اندر تصف نها ويں لائين حضور سے ارشاد مهواكه قرص فوا بهوں كو مما نعت توليدى لائين حضور سے ارشاد مهواكه قرص فوا بهوں كو مما نعت توليدى

آرائش محفل برسے صدقه کرکے دی گئیں '' باد شاہ اپنی رطایا کوایک نظرسے دکھیا تھا۔ ہند وا ورسلمان میں کرتی استیار نہیں رکھتا تھا۔ جہاں وہ بیٹہ نوں کو ملازم رکھٹا تھا دہ علمار کی جی فرمت کرتا تھا۔ مولانا محمد ہملی صاحب مرحوم پو خفور کی ملازمت کی جرس ارجبر مزیم کے ایجاد ایس درجہ میں۔

سن کے اخباریس درج ہے۔ "مولوی محمد المحق صل فائر للازمت الانے مجھ "لذکرہ دین ویذمب کا ہوتارہا۔ وقت رخصت حصنہ رہے دواشرقی اور جا ور مفید تشمید کی اور

مرزادلسيهدبهادرا وردعم عنا ورزاشاه رخ بهاديناك كاشرفي لوانع كي اس دور کے دیگر فوابوں کی بھی ہی حالت تھی کہ وہ وعیت میں ہے ہے کی میزمینر كرتے يقط جنا بخراك داعرين بها وليو ريا ست ميں قمط برا۔ تو نواج وليور فيائي رعايا كي تشاجوسلوك كياس كي جنرا مان المشيدة كا خبارستايع كرماري-

' مجعا وليورد - سنا جامام كاس برس سبب قلت بارش بإران رحمت المئی کے وہاں غلبہت گراں ہو گیا ہور دایا ہو کی مرتی ہے نوائی الدوليمو بامروت اور سخی ب ده ترایی وحال خل ان بررهم کرمے بهنود کو تیمول او مسلمالون كوطعام سخت تقييم روا ماسى -

حسرطح ظفر بادسناه ريايا كابهي خواه مفااسي طح بميم ظفر بحى ان ي في عوساً اورصفات وسيرت كى الك تقى بهجيم كى خود دارى كا وا فقه سام منى لك يه

مے افزاریں دیجھتے۔

حضوروالا . عض برني كمرزاشا ورخ بهادر ني بمرتب مصورك اك الك دوووس وي تخواه أراش محل عيم صاحبهم وم اور تاج محل صاحبيس سي كمرك زر شخواه زمیت محل جم کو مجھی سبھے صاحبہ ممدوحہ واسطے تقسیم محل کھے محمدياكم مرزالتا مرخ اور نواب ما مدعلى غال فيوص كى كدواسط انتخواه ك روسيم فزالے بين بي حربيم ماجد موصوف خفا موكر كھي زبور نكال ديكه السيروي ركه تنخواه مخالفيهم كريس ا در فرمايا أكراسي طرح واويلاتخواه رباكريني توسب كوموقوت كرك عمد سيام قركما ماك كا-صور الورني لبادر إسماع زاور سيم صاحب كود البن سي كراني اس سے نخواه محل تعبيم كرواني.

بادشاہ برائے نام بادشاہ تھے اس سے قلعے کے ذمہ دارا فسر بدعنوانیا

کرتے تھے اور غریب ملازمین ان کی بُرعنوا ینوں کا نشکار ہوتے تھے دہلی ارڈ اخباران ذمہ دارلوگوں کی برعنوا بنوں کو آشکا رکر تاہے جسب ذیل تبن واقعوں سے قلعہ کی برعنوا نیوں کی حالت کا اندازہ لگا سکتاہے۔ ۱۲ سرائی کے کا خبار راوی ہے۔

ا ا) حضوروالا عض موتی که تنخواه دارا درروزینه داربهاعت مردی مینواه تنخواه دارا در دوزینه داربهاعت مردی تنخواه که تنخواه که تنخواه که تنخواه که تنخواه تنخواه تنخواه تنخواه تنخواه تنظیم مردا شاه درخ کو محم مرداکه ستا ناغریب کا

مناسب نهاس.

ر ۲) ۱۲ رسی سائٹ اے کا خبا رفلد سے بڑے بڑے جگا در بول کا جھا بیا ن کرتا ہے "

ا قواہ عام ہے کہ قلقہ مبارک ہیں بجیب طرح ہورہی ہے۔ شہر سی کوئی جگہ اسی نہیں جہاں الغیاف و فریا داہل کا ران شاہی کا ذکر نہیں۔

تفو اہوں کا بیہ حال ہے کہ کئی ہے بائے مہینے چڑھے ہوئے جولوگ حضور اس تی یا خواہد می المبتد وہ ماہ بھا ہ مخارسے یا حکیم معاریج حضور والاسے سیا ذش رکھتے ہیں المبتد وہ ماہ بھا ہ شخواہ نے جا نے ہیں کہ مختار لو بخر به کارا ور بظا ہر نام شا ہزادہ فراسی شاہ فرخ بہادر کا لیکن ایک حکیم صاحبہ جوکدا ہے معالیج ہیں حضور والا کے اور دو ایک لڑے را جہ جبکہ رائے سے اور ایک کوئی ملازم زادہ حافظ کر ہے میں ہوجا ہے ہیں سو کرتے ہیں امورات سلطنت میں اب یہ لوگ اختار میں جوجا ہے ہیں سو کرتے ہیں امورات مسلطنت میں اب یہ لوگ اختاری جائے گلازاد کوئی خاری کوئی سا میں جوجا ہے اور کہ کے بین اب یہ لوگ اختیار سام رکھتے ہیں ۔ طا ہر ہے کہ طبیب نبض مسلطنت میں اب یہ لوگ اختاری جائے گلازاد کوئی بارے کہ طبیب نبض میں جوجا ہے ہیں ۔ طا ہر ہے کہ طبیب نبض میں جوجا ہے ہیں اس کو کیا اس بیت بندی کوئی نواری جائے گلازاد کوئی نواری جائے کیا کہ بیت اس کوئی اس بیت کرائے بڑ ھا نا جائے ، امورات سلطنت و جہات سے ان کو کیا اس بیت کیا اس بیت کی کیا اس بیت اس کو کیا اس بیت ا

جب یہ لوگ مدارمہات سلطنت ہوں تر کیا حال ہو وہے " وس أنبرده فروشي" كي عنوال كي ما سخت ١٩ را بريل منه ١٥ عكا خيار للة من کی براغلانی کے ایک واقعہ کاذکر کرا اے ۔ ووان ولو ل بن ايك مقدم عجيب وعزيب والريور الي فوجواك عدالت ين ولايت على جوكيتان ہے قلعة سبارك بين سناكيا ہے كو محمر الجيني میں بیلے جبر چند ہر دہ فروشی کی مسموع ہوئی۔ وہاں سے صاحب محبر مول کو واسط تحقيقات كالكحاآياج برحيد والابتعلى فيانكاراس جرم عظامر كيا چوشكه وه فلحدين ملازم بيما ور تلعين جارسيان عد التطلبي كوسي في بين علت اس في شهركا أنابندكرويا عناظرلاعارر إلك وزكيتا ك ذكورا تفاقا شهرس سواری لیل ساته احتیام مران جمرایی کے نازاں وفرهان جلاما تفاركبتان ندكوركورستين فالكرا - الحاليين كاه منا مجرار في سيفاف چھ سورولے کی تین قسطوں برلی کئی۔ یہ رہنے والاہ فرخ آباد کا دہاں سے یا بچ لونڈیاں واصطے مرداشاہ رخ بہادر کے اس نے لیے بھائی سدو سے منگایں "العلم عندالد حقیقتیں راست کون کی بات ہے مقدم زير كيزب الجعي فكم اخر نهيل بوايا مرام شاء ببن السط اندياكميني اور ما دسناه ميں جو عدالت فوجدارا

مراس کے اصلی رات کا معابدہ ہوا۔ اس سے بادشاہ کی درات فوجدار دراتی کے اصلی رات کا معابدہ ہوا۔ اس سے بادشاہ کی درائین واضح ہوجاتی ہوجاتی کار رائی کرنے کا حق مال نہیں تھا۔ ۱۲روسمبراس کی اعزاد میں اس معابدہ کا خلا صد نقل کیا گیا ہے۔
کا خلا صد نقل کیا گیا ہے۔

"مقدمات فاندان شاى ايك دستور تعلى مجوزه كورىمنت ورباب

حكومت عدالت ديواني فرصداري يح مقدمات خانداني سلطاني اورقلعة مبارک مورد عراکتو برسندام ماء جاری بوای منقسم ب چند د فعد بر ببب عدم منوائش عبارت كاخلاصهميب ذيل مرقوم ب.

حالصب د فعداقل :- أتفام عدالت ديراني فرصارى الدروم فلع سبار كمتعلق بادشابي سامي ادرحف ردالة منكاين مقدمات مي الجنط

ہے مشورہ کریں تے جاکیان عدالت کوفلو میں کچھ تعلق نہیں .

دويد: قلدان جب بالهريووي كي توسوائع مفصلة ذيل بشك

زمر حكم ولالتين بول ي.

سيوبيد: بادشاه اورولي عبداني ذات عظم مدانين اوربيني اور کھائی بادشاہ حال اور سابق کے حکم عدالت فوجداری سے دولوائی سے با ہریں اور حکم فوجداری ان برجاری ہوگا معرفت الحبث دیلی ے جو نظر کے کا عنت ان لوگوں گا۔

جهاره و الس جودلوالي بين قلو والون برجوما بررج ين بوكي

سومغرنت ایجبٹ کے جوابدہی ہوگی -یا پیٹے ہیں: ۔ بادشاہ اختیار رکھتے ہیں زندگی تک جائیداد تبول تعنق سلطنت يس اور حاكم بين يح عطيسلطاً في عجوا بني طرف يا يهلي بادشا بهول في طرف ے ہا درجولوگ اس طح عطید کا دعوی رکھتے ہیں وہ بادشاہ کودرخوست دیں تھے واسطے بچویزے بے واسط یا بواسط ایجنٹ کے نہ عدالت و لوالی يس ا وراس مي فيصل حضور والأما فذ يموكا اورعدالت دلواني اس يركل محريقي اورا جرار كريخي ادرسب عوى اس عطية كي سوا باد شأه يريا ان نيرب كو خبثن سلطاني بسماعت ہول كے - عدالتوں ميں نفيصل ہوں كي مثل

اورمقدمات جو حکم عدالتوں سے بموجب اس دستور الل کے جاری ہو س گے قلعہ کے دہنے والوں برا جرااس کا معرفت ایجنٹ کے ہوگا۔

قلعمعلی میں بادشاہ کے بہ اختیارات بھی برائے نام تھے معمولی حرکت بر بادشاہ سے باز بیرس کرلیتا تھا۔ جنا بخر سندا ممراء کی جنرملاحظ ہو۔ اجنا، قلم معتز سر ماضی تا سر کی مشکی میں کہ ای جن

ا حبار قلع معتلے سے واضح ہوتا ہے کہ ایک ہونڈی کی ناک صور والا نے بب مرکب اونے فعل شنیعہ کے کاٹ ڈالی سواس باب میں اظہارات محکمہ ایجنٹی میں مع کہ عظیم در بیش ہے۔

ال سفرت میشم در بین سے ۔ باد شاہ کی بھی ذہنیت وعادت بدل کئی تنفی ۔ انگرینر وں کی اطاعت اپنے اوپر واجب جھتے تھے ادر اپنے ماتخبر ں کو بھی انگرینر وں کی اطاعت کرنے کی ملقین

کرتے تھے ۱ اجوالی مستماء کے اخبار اس یہ واقعہ درج ہے۔
"حضور والا: مرزامحمو دشاہ نے عض کی کر اجگیتھل نے ایک جرب بھار
طلار نقرہ اورایک عفی درباب بروتروں کے بندے کے یاس سے تھی تھی، صاحب
کلاں بہادراس بات سے ناراعن ہو سے جنا بخسندے کے جرب مذکورہ
صاحب موصوف کے باس سے جری اور جی ناکبوتروں کا موقون رکھا، ارشاد
معاجب موصوف کے باس سے حری اور جی ناکبوتروں کا موقون رکھا، ارشاد

ان کی کرنامنا سبنہیں۔ جسے 'باضیار' بادشاہ تھے ویسے ہی ان کی خلعت' کی قبمت وسٹیت تھی سر جنوری طائلے کہ کا حبارا نکشا ف کرتا ہے اور خلعت ہاے سلطانی کے عنوان کے ہاسخت کھتا ہے۔

و سن گیا ہے کہ تبغر محضن سلطانی تمام اعیان وارکان خور دو کال کو اور کال کو اور کال کو اور کال کیا ہے کہ موسے دیا دہ فلعت ہمنے ۔ لعکین اب سے حال ضلعتوں کا بیسنا کیا

که ایک متیازی فلعت جس فلعت میں رقم جوا ہرا در تین پارجے تھے وہ بہرار قبت ورسٹواری اڑھاتی روپے کو فرو خت ہواجس میں رقم جوا ہر ہوگی ۔ اس کو اسی پر قیاس کرنا چاہئے۔

اسی بر بیا سر ما چاہیے۔ حکومتوں کے وج کا سبب کموں کے نبکاعال ہوتے ہیں اور کومتوں کے زوال کا باعث با دشا ہوں اور حاکموں کی بدنیتی، عزد مدداری اور مکر اعمالیا ل بنتی ہیں، دہلی دریا رکے زوال کی آخری کھڑی کا نعشتہ آ ہے نے ویجے لیا عاود حدد باری عنفلت سٹیاری اور عیش برستی کا سماں بھی دیجھے۔

الما رقع سندا ١٨٨ء تحافياري زباني حال زارسنتي

ور اخبارا كره سے واضح موتله كمقام مذكوريس بياعث مذي حبر يبيحي ظلم ركان سلفنت كي يحس ما يول سلطاني ك عايا بهت كليفياً ہے اور کوئی مظلوم اپنی دادوخ یاد کونہیں نیجا بازارا خذوجزد کا بہت کرم ہے ا وربهت بے انتظامی ہوہی بح مصداق اس کا یہے کہ ۱۷ یاریخ ما و گزشتہ کو كوتوال سمرندكورن كرضرنواب شرف الدوله نائب وزيرسلطاني كياس. ایک دو کاندار نا می اوراشراف کو گرفتا رکیا، اوروس پریه شمت رکھی کہ اس النجوري كااسباب فرمدا مكر درحقيقت مطلب اخذ زرس لها والعصد حب ووكانداركوكشال كشال حيوره كوتوالى يس كي توسيد اس كورْ إلى منروع كية بعدازال طرح طرح كي ا ذيت بنجائت اسم بے عزت کیا یہ حال دیکھ کر اور دو کا نذا رقریب میں سوا دمیوں کے جمع ہو کر محل سلطانی میں گئے ۔ اور تظلم سے کو توال سے استفا ٹہ کماشاہ جم جاه نے جب شوروغوغا فریاد یوں کا س کرحا ل پوچھا تو حا صرین نے جو کہ لزاب الرف الدين الموصوف كي طرف بهروقت صلحتاً كفرے متى المان كى

الل ہو دبہ باعث قربت ایام ہولی کے اپنی رسوم بجالاتے ہیں۔ یہ اس کا غل ہے۔
اور وزیرا ورنائب وزیر نے بہائے فریادرسی ان لوگوں پر بہرہ تعین کئے
جار دنا جارائل حرفہ اورشرفارشہرنے اپنی جان ومال کی طرف سے خوفناک
ہو کر ریز پڑنسی میں فریاد کی اور شام مک کے واسطے رہائی اس بے گناہ کا اللہ
کے لئے سخہرے۔ الفق اہالی سلطنت نے اپنی اسی تد بیری جیسے کا وہر بیا
کی گئی ہیں ، واسطے نا واقف ہونے والی اودھ کے حال رعایا سے کردھی ہیں
یہ حاک خاص وارا تحلافہ کی رعایا کا سنایا جاتا ہے۔ حال رعایاتے بیری کا اسی سے تصور کیا جا ہے ۔ کہ عاملوں کے ہاتھ وہ کہا کیاستم اور تکلیف نہ
کا اسی سے تصور کیا جائے ۔ کہ عاملوں کے ہاتھ وہ کہا کیاستم اور تکلیف نہ
الحاتے ہوں گئے "

یہ تو دربار کی حالت ہے یتم رنگھنو کی جو حقیقت ہے وہ بھی ۲۹ ایج

المامله كي اشاعتين برصة .

واضح ہوتا ہے کہ ان دنوں سبب عدم جرگیری کے ملک شاہ اور دھ کا ہمت استرہ اور ظلم سے عاملوں کی رعایا تباہ ہوگئی ہے اور کو تی شب ہوتی ہے در ہوتی ہوتی ہے اور کو تی شب ہوتی ہے کہ شب سیا ما اور دھ کے کھے خطا نہیں گرکار کو ن سلطن تی میں ایک دو نقب اور ہوت قرار قوں کا بارگا کا کردہ کا دا ور خاش ہیں کو تی حال طافی ما ملوں اور برعت قرار قوں کا بارگا سلطا فی کہ نہیں ہیں کو تی حال خال ما موں اور برعت قرار قوں کا بارگا سلطا فی کہ نہیں ہیں جا تھے اور خابی میں تباہ کرتے ہیں ۔

مولوی محدیا قرموجودہ زلانے کے فرقہ برست ایڈیٹروں کی طے اگر فرقہ برست ایڈیٹروں کی طے اگر فرقہ برست ایک میں کے حاص کی خلامیت کو کے حاص کی خلامیت کو نظامان اور خدال کی تصاد خوانی فرائے نظامان از کرکے ایک اگر تا اور بادشاہ اور ص کے نالائق عال کی تصاد خوانی فرائے

مكن ده فرقه يرسى كا دورنه تها اورمولانا يا ترجى اكم ينعف طبع انسان تقابو تے اور صر کے حاکموں کے طلموں کو بے نقاب کیا ان کواس سے محت بہیں بھی کہ ظام كس مذمب سي تعلق و كعقاب ا ورمظلوم سيمشرك م

اسيطح سولانا محمر باقرنجهان دعى اوركفنوكار باب حكومت كي متعارى ادرع زمركوبي نقاب كيام وعلى الهوس في كنور لومها لسنكوالي

لا بور کی رعایا پروری ا ورستنوری کو ونکیه گراس کوا ورسب حکرا ن مند برفوفیت وى، وبلى الدووا فياركام الكوبران من عكاتبهم ويرضح

لا برد:- وافتح بوتائ كر طبيعت جهارا جه عالى جاه فرما ل روائ لا بوركي جندرت سي مليل تھي اب معالي سے البار ما ذي كے ببت افاقد ہے گرنقابت بہت كم بوكتى ہے ،اس باعث اكثر فونهال سكے در بار فرماتے مي اور امورات رياست يس متوجه ا ورمهرون رستيني كيني بي كركنور موصوف دا نانی ا درسجاعت اورغم می جهادا جه مرکباسی سے کم بنیں ہیں۔ ادردفات جهارا جدس عام عيش وعشرت كوجولازمد امام جواني اوولت سے جیں یک قبلم ترک کرمے انتظام ملک اور میرورش رعایا اور ارسٹی سیاہ او دادرسي مظلومول مين سنب وروازمتوجه اورستول سن الحق اس خورو سالی اورانسی دولت می اتنا نیک سخت اوراس قرر کارو با رسلطنت يس مصروف بهونادليل شرقي كي اورا فروني ملك ددولت كي اور مفرارا ہندوستان کا حال خلاف اس کے سنا جاتاہے ؟

كنورنونهال سنكور عاما بين فتم كا التيا زنهاس ركعنا محقا عا مسار

وسمبر مشتشله کا فیار دوایت کرمای - اور "لا بور: - فلیفه لا دالدین انصاری نے وض کی که اکثر مکا نات مبدو

کے بہاعث صفائی بیرون شہر کے مسار ہوگئے ہیں ارشاد ہواکہ قیمت مکانات منجدمہ کی تشخیص کرمے دلواق

الیسٹ انڈیا کمپنی نے تقریبًا تمام دا جا دُں اور مہند وستان کے بادشاہو
سے دوشتا نہ معاہدہ کر لیا تھا لیکن انگرینر ول کی بذیتی اور معاہدہ خلافی کو دیکھ
کرم راج اور بادشاہ انگرینری حکومت کا خاتمہ کرنا جا ہتا تھا جینا کچ کو زنہال
سنگھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کرنے کے لئے و دست محد خاس والی افغالتان
کو ایک حجمی مکھی حیں کا اقتبالس کیم فومبر سنک کہا تھا اور افغالتان کے دہوت
محد خاس کو لکھا ہے کہ تمہا ہے ساتھ ہوکے مقابلہ سباہ انگرین
کا کمروں اور فرز ندخال ندگور کو طلب کیا ہے بایں اقرار کہ
میں اس کو فوج سکھ کا سید سیالار بنا وک کا اور شہور ہے
کہ مذیبالی لوگ بھی اس سازش بیں شائل ہو جا تیں گئی۔''

کنور نو بہال سنگھ اگر زندہ رسہا تو بھنا انگریز بہندوستان بی ابنا قدم بہیں جہا سکتے تھے لیکن افنوس کنور نو بہال سنگھ کی بے وقت اور حسرتنا کمی سے انگریز وں کے خاتمے کی سکیموں کو خاک میں مادیا، اس بہادرانسان کی سوتے جمید طریقے سے واقع ہوتی تھی۔ دہلی ار دوا جبارہ انومبر سکث ایس

يغم ناك جنرسالج بوي.

می از در قرب اور می این الی می این جوکه مدت سے عارضی میں میتلا می این پنویں تا ریخی و حال کو صبح کے وقت اس جہان فانی سے انتقال فرمایا اس واقعہ جاں کاہ کے دانی الیسر کو ارتم شیرہ سردار منگل سنگھ نے ارادہ سنی مونے کا کیا اور قریب تو اخت کیا رہ گھنٹے کے مع تین باندیوں سے سافه اپنیس سافه مهاراج کے جلادیا۔ بعد جل جانے دانی صاحبہ دعیرہ کے مرقد نور نیس مهاراج کے سواری کے واسط عنسل طرف دریا ہے رادی کے بڑھی اور وقت گذرنے ایک بھاٹی میں سے ببا عث صدمہ از دیام ہا بتوں کے شد نیر کمنور نونهال سنگھ اورا و دھم سنگھ راجہ گلاب سنگھ کے سرپر گرا دونو شد نیر کمنور نونهال سنگھ اورا و دھم سنگھ راجہ گلاب سنگھ کے سرپر گرا دونو مرکئے .... ارکان سلطنت نے کنور سٹیر سنگھ کومسند راج بر سبھا دیا .... کنور نونهال سنگھ اورا و دھم سنگھ کی چتا ہر جا کمہ دورا بنوں نوجوان نے مور نونهال سنگھ اورا و دھم سنگھ کی چتا ہر جا کمہ دورا بنوں نوجوان نے اور چیا ہے حاکر زبور وغیرہ مالیت ایک لاکھ روسیہ کا بر سم نوں اور مختا ہو کہ دورا بنوں اور مختا ہو کہ دیا ہو کہ اور وہ دولوں نازک بدن جو کہ سرور وہا بعدازا ای چیا ہیں آگ دیدی اور وہ دولوں نازک بدن جو کہ سرور وہا بعدازا ای چیا ہیں آگ دیدی اور وہ دولوں نازک بدن جو کہ سرور وہا بعدازا ای چیا ہیں آگ دیدی اور وہ دولوں نازک بدن جو کہ سرور وہا بعدازا ای چیا ہیں آگ دیدی اور وہ دولوں نازک بدن جو کہ سے مار دیا ہم بنوں اور خوا کم سرور وہا بعدازا ای چیا ہیں آگ دیدی اور وہ دولوں نازک بدن جو کہ سے میں نازل سکیں خوا کم سرور وہا بعدازا ای چیا ہیں آگ دیدی اور وہ دولوں نازک بدن جو کہ سرور وہا بعدازا ای چیا ہیں آگ دیدی اور وہ دولوں نازک بدن جو کہ سرور وہا بعدازا ای چیا ہیں آگ دیدی اور وہ دولوں نازک بدن جو کہ سرور وہا بعدازا ای چیا ہیں آگ دیدی اور وہ دولوں نازک بدن جو کہ سرور وہا بعدازا ای جیا ہیں آگ

مر جنوری سام کا میم اخبار کا چوتھاصفے مہارا جر مخبت سنگھ کی کنور شبر سنگھ براتفات کی حقیقت اور کنور مبادر کی جرانی کی رنگ رلیوں برروشنی ڈالتا ہے

عنوان بي ووسر كذست كنور شيرسكه ي

ساقة نظامت صوب كتمير كے اس مے سرفراز كيا ان دان كنورموصوف باعث ترعنيب مصاحبانان عاقبت اندلش كے مع کشي اور تماشاك رقص وسرو ديس متوجها درمهروف ہو گئے اوران کے غفلت کے باعث انتظام متمرین کال وا قع ہوا۔ جنا بخ چھ برس ہوئے کہ دہا راجہ منو فی نے استاع جزعیا شی كورس صوف كونظامت صوبه ندكورس معذور كرك بالياتا ماوراع جا گير قد عي اس كي بيج ديا تها - بيرهال بهاراج ستوفي كنورموصو بيرنگاه وج رکے سے اور شل اور فرزندوں کے اسے بھی عزیزر کھتے اور اب اس ا یں کرکری و ارث مسندلا ہور بج کنورصاحب موصوف کے بنیں ہے تمام را جا اورار کان سلفت مناسب جانتے ہی کر کنور سوصوت کو مسترر ماست برجانتين كري "

منور نو نہال سکھنے انگریزوں کے ضاف جو آگ رکائی عی اس کی چکاریا معيلينه لكي تقيس، اور سيجاب مح مختلف مقامات بير والى لا موركى فوج سي تكريزو ى جان ومال برد الى برد الى بنانى فتروع بوكئے تھے ايك داكه كى جنرسارد بر

مع الله الله الله الله الله الله

" فروز لور :- آگره احبارے واضح موتا ہے کسکھوں کی طوب سے حر کاب و تمنانه شروع موئي ان سے ايك سروار في مقام هن كو میں سے ایک انگریزی افسرے جستی پرطلا جاتا تھا بند وق سرکی مجھ سیاہ جھے کراکٹرٹینوں انگریزی کے تنی جس میں سے کہ قریب بندرہ ہزار من غلب تماركه ليا اوربان كماكة مين وربارلا بورساس باب

مِن حكم إوا بي "

اس زماندنس مرحاكم راجه بادشاه بغیرایست انڈیاكمینی كے طابع تقااور

موئی راجہ بغیر ایجنٹ کی مرضی سے گذی برنہیں بٹھا یا جاسکتا تھا بیکین رافی سنور دونہال سکے بغیر ایجنٹ کی مرضی سے گذی برقابض ہوئیاں ۔ منار

سمبرسائی کا دلمار دوا خارد م طراز ہے۔

"فیروز لور: - ایک صاحب ازرو ئے اخبارات لا ہور سے اپنی بھی میں بہتے ہیں کہ رانی کنور لوز نہال سنگھ متوفی کی مسند ریاست لا ہور برنی اور کنور شیر سنگھ مقوا کے لا ہور سے جلے گئے اور یہ ہی پہتے ہیں کہ رافی موصوفہ نے در باب اپنی سند شینی کے صاحب اجنٹ گور سر حبول کے حبال سے کچھ نہیں پوچھا اور کہا کہ ہیں تنہا لینے لمک کی مالک رہوں کی اور سب کو اور مثہور ہے کہ رافی ممدوحہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جیسے فرماں روائی کرد س کی اور سب کو ایک مالک میں فرماں روائی کرد س کی اور سب کو ایک دارگستری سے راضی رکھوں گی !؛

اس زماندیس عام طور برانگریزوں سے خلاف عوام میں براعتمادی کا صدیدیا یا جاتا تھا اور عوام انگریزوں سے بہت خوف زدہ رہتے تھے جس حذیدیا یا جاتا تھا اور عوام انگریزوں سے بہت خوف زدہ رہتے تھے جس کی وجہ سے آئے دن طرح طرح سے طلموں کی افواہیں مختلف تکل میں مسیل جاتی تھیں سنبماری مراجو لائی سائن کے مطابق میں جاتوں کے مطابق میں ماجو لائی سائن کے اخبار کی اشاعت کے مطابق

به افواه مزدورون مي تصلي-

ی جوبہ مردروں یہ بہت ایک بیاوا قعہ ظاہر ہواکہ برکسی نے اسے سنا استحسا الگریز مردورو سے موارد الیس سے اوران کی جربی کی مرمیائی تیار کرکے واسطے معا بجہ زخیو سے کامیں لادیں سے موجی ون سے یہ خبر مردوروں نے شنی ہے۔ اسی

دن سے ظاہر ہوئی وحواس نے ان کے فنس میرسے ایک دفعہ ہی ہرواز کیا اور خوب جان سے جھیپ کہ اور آبا دی سے بھاک سے بگلوں اور بہاؤں میں چلے گئے القصد مردوروں کے کم ہوجانے سے بہت کام بند ہوگئے میں گرافلہ کے اف کے حاکموں نے اسباب میں کچھ ند برکی ہوگی جس سے مردوروں کے دل سے یہ وسوسہ نکلے ''

كلكته كي كهارول مي جوافوا مي ي اس كو عاجنورى الممار كافياً

تقل کرتاہے۔

" کائتہ واضع ہوتا ہے کہ شہرندکورہ بالایس کی حکش یابعنگ نوش نے کہاروں سے بیان کیا کہ ہی جہاں کہ بھاگاجائے بھاگو وگر نہ سب مارے جا دُکے کیو کہ ارباب گور مندٹ کومرکوزہ کہ ایک بلبن کہاروں کی نوکر دکھ کے ہیں میں میں جیسی " کہاروں نے بغور سننے اِس خبروحش اللہ کے ہوش دواس کم کئے اور سرر وزجوق درجوق بھا گئے ۔ القصد می جہرا با لیان گور مندٹ نے شنی اورا ربا ہے پولس کو حکم دیا کہ دربا ہے بطلان حبر کے منادی کریں ۔ منادی سے کہا وں کواطیبنان مہوئ ۔ اور بطلان حبر کے منادی کریے ہوئے جھی چھرائے "

بی بیروستان میں انگر میزوں کی حکومت سے قبل مہند وستانی فرموں کے جاہمی تعاقات فوشگوارتھے۔ ایک دوسرے کے بارہبی او تاروں یا رشیو سینم پیروں کی خوم کے بارہبی او تاروں یا رشیو سینم پیروں اولیاؤں اورگور و وُں کی غرت کرتے تھے، ان کی شان میں گساخی کرنے نو گربر مجھتے تھے ایک دوسرے کے بہواروں ہیں مشرکی موتے تھے ۔ ایک دوسرے کے بہواروں بین مشرکی موتے تھے ۔ ایک دوسرے کے بہواروں بین مختلفہ میں عقالہ اور جابات کا احترام کرنا حذوری مجھتے تھے جینا پنج مندلیہ نامی میں عقالہ اور جابات کا احترام کرنا حذوری مجھتے تھے جینا پنج مندلیہ

و بین سے انٹر باد شاہوں سے عہدیں گاؤکٹی ممنوع قرار دی گئی تھی۔ سیب کھ بھائی چار گی اور ایس کے اچھے تعلقات کا نیتجہ تھا اور باہمی را و داری تھی جبر نہ تھا کہ ایسا کر وا و را ایسا نہ کرو۔

الیکن ہندوستان میں انگریز نے جس وقت سے قدم جایا اس نے ہندشا میں باہمی منافرت کا جذبہ بیدا کیا۔ پھوٹ ڈالوا ورحکومت کر کی آیک کی ہیرا ہوا۔ اورایسی زہر کی فضا بیدا کی کہ ایک دوسرے کے ندہبی بزرگو<sup>ل</sup> کے خلاف شرمناک الزاات کا سلسلہ سٹروع ہو گیا۔ باجہ بجانے اور کائے کوذیج کرنے کے جھگڑوں میں انسان ذیح ہونے لگے بہواروں بیرچھگڑ ہے فناد ہر باہونے لگے۔ ایسا خطرناک منافرت کا ماحول جان برچھ کے ہیدا کیا جا تا حاص سے آپس میں پھوٹ بڑے اسک میں بوجھ کے ہیدا کیا جا تا حاص میں بھوٹ بڑے ناسک میں جھگڑے کی وجواسی بالیسی کا نینجھ ہے۔ ۵ رسمبرالا کا دیمے اخبار کی جنر سے یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے ۔ ۵ رسمبرالا کا دیمے اخبار کی جنر سے یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے :۔

" بہی کے اخبار سے واضح ہو تاہے کہ مقام ناسک ہیں بموجب ممنہاں
کے مجیٹر میٹ کے شہریں کا ڈکٹنی ہوئی تقی سوبہت کبوہ ہوا... جب کہ یہ مقام
گور منت نے کے تبعد میں آیا تھا تو یہ مشرط ہو گئی تھی کان کے شہریں کوئی شد
خلاف ان کے (صفروں) کے مرضی کے عمل میں نہیں آوگی یا

اندازہ رکا یکے حکومت کامعابرہ ہے کہ ہند وؤں کی مرفنی کے ضلاف اس مقام برکوئی کام نہیں ہوگا۔اس معابدے کے بعائج ہڑت کا اجازت دینے کا صاف مطلب یہ کہ ہندہ سلمان آئیس میں لڑیں اور تہارا آئیسید مطاہو۔ انگریز نے ہندوستان کے ہرمقام میں سی تنم کی شرارت کی اور مہندوستانی قوموں کو ایک دوسرے کا شمن بنانے کی سکیمیں

علائیں جس میں وہ کامیاب ہوا۔ ، امئی سن کا یک اخبار میں کا بنو رکے ہندہ کھ مجھ کڑے کی وجدیہ بائی

ئى بەترىپ:-

فكان يور: - اس طوف كا حبارس واضح بواكه شهر مذكورا لصدرس بباعثِ عند مذہب کے درمیان مهند وا ورسلما ان سے تنازع ہوئی۔ سبودنے کھ نسبت بیروان سلمانو س کے بے ادبی کی اور علے ہزالقیاس سلمانوں نے ان کے اوقاروں کی بھے ندمت ہے اوبانہ کی عرفے کہ أبس سب بهت زدوكوب بموى اور لونب تتمثير بينجي قريب تفاكه صربارة طرفین سے مارے جائیں کہ اس اتنا رہیں کوٹوا کی شہر عائنہ اس ال سے گھراکے صاحب مجبٹرٹ کے پاس چلا گیا عاف موصوف ہمراہی سواران الس طرف شهرروانه ہوئے اور دیکھا کدایک عالم مجتمع ہورا ہے اور دولؤں گروہ مستعدرِ جباک ویر کاش ہیں اوراینٹ بنجھ اس میں جل رہا ہے... افرلیدروتین کھنٹے کے وہ لوگ بندر کے منتشر ہو گئے! ١١١رچ المثلي عا خارس بولى اورعشرة محم ك جهاري كاذكه "مرادآباد:- ازروت حظ ایک دوست کے حال واردات شهرم اوآباد كاجو تتبقرب اورعشرة محرم مهنو داورسلما لؤى ميس گذرا خلاصه اس كا طرح معلوم ہواکہ یا بخوبی یک نبنہ کو علم کما ن گروں کے اوقعے بازار كمره خشال رائيس مبنود في وقت آن علمول كالمات نا للا مم كه اشخاص حا فرالوقت في النهين فها يش كي حب طول صيفا رسلان نے چند مینود کی گیڑ یاں سرسے آگار کر بھاڑ ڈوائیں . ائیس آدمی زخمی ہوئے اوراسی فاررسلمان اوردوسندوایک فارا

حبی شرارت کی ابتدایه ہو توایک سوجیوسال کے بعد تولاز آ اس کا نتیجے سے میں لاا می تمثل د غارتگری اور تباہی وبر بادی ہی برام بي كا. مغلبه فادشا بون مح قبر حكومت من كا في سوال سرهار موا عيم بهي مغليد دورس دوانسانيت سوز زسمين إفي بين ببوه كا ستی ہونااور ہوہ کا دوسری شادی ذکر نا۔ يعققت ہے كہ بندوستان ين تى كى رسم كے فتم كرنے كا بہروراج رام وہن رائے کے سرم ابنوں نے ہی بہلی مرتبہ شی کی رسم کی بی سنی كرين عي الله حدومهدى كمودى اخبار جارى كيا ا ورحكومت نهندكواس رسم کو خلاف قالون قرارد نے کے لئے مجبور کیا، وہ اگراس رسم کے خلا جدوجبدگا فازند كرتے تو ال زبا يرسم مندوستان مي جارى رسى اوراس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکنا کہ ہند وستان میں بیوا وُں کوشادی مذكرنے كے عذاب ومعيبت سے كافئے كے عبد وجہد كے إنى سوامي يان سرسونی سے آج لاکوں مند وہوہ عورتوں کی جو شادیاں ہوئیں وہ آریساج اوراس کے بانی سوای دیاندجی کا کارنامہ ہے ورند مندوستان میں تمام بیوه عورسی رنڈا ہے میں پوری جوانی اور زندگی ذات و حقارت کے ساتھ گذارمیں ، دلی اردوا حبار ہم اراکتوبر الممان کی جرسے میوہ ور سے شادی کرنے کی ابتدائ تحریک کا بتہ طبتا ہے جس کاآغاز کرنے کے لئے ايك محيرانسان ني قدم الما يا وطا:-" كلكته :- چند مرت بوئ كه با يوموتى لال يل نام ايك ونگرساكن كلكة نے العام دس ہزار رو ہے كا ديناكيا تھا . استحض كوجومند وہو

اور لزجوان ہو فیے اور کسی ہیوہ عورت سے بہاہ کرے لیکن ایک شخص نے جی جات لہمیں کی تھی ۔ گرواضح ہوتا ہے کہ اب یہ طالت بیش ہونے کو ہے بینی ایک نہائشا عفر تدار لزجوان اومی جس نے کہ مدرسہ انگریزی المعرون ہندو کا بج میں تربیت پائی ہے اس نے ایک جوان را ندعورت سے سٹا دی کی ہے "
تربیت پائی ہے اس نے ایک جوان را ندعورت سے سٹا دی کی ہے "
انگریزی ہو پاار دواحبار ہواس کی ابتدا ، کلکت سے ہوئی اسی طح میں ابن کے مان و بھی کلکتہ کے محافت کی بنیا و بھی کلکتہ کے محافت کے قائم میں سے بوٹ ہوئی تھی ہوئی ہی سیاسی جواعت کی بنیا و بھی کلکتہ کے محافت کی قائم میں اس کے اغراض ومقاص بھی تبائے میں بین اس کے اغراض ومقاص بھی تبائے میں اس کے اغراض ومقاص بھی تبائے

انوشنوتدیشونی سبطا بر کلکته کے احبار سے واضح ہوتا ہے کہ بموجب ایک استہارے اخبار موسومہ بر بہاکہ کے ہوتا ہے کہ ایک کا شنہ کو پیچے مقام کبرونگا حوالی بایو بہاکہ کو بلی بایک کا بین ایک کفل ہند وستانی اشرافوں کی جمع ہوئی وسط مطالب سوچنے ایسے ذریعوں کے جو کہ ان کی ملکی حالت کے تنگیب بہتر کریں واضح ہوکہ کی مختی ان احبار اس ہند وستانی نے جمع کی مختی ۔ اور اس میں بہت سے امراعا ور تو لگر آئے تھے۔ نوشت خوا نداسے فعل کی زبان بند کلہ میں ہوئی اور اکٹر بخویزیں بمطا بقت دائے آپ کے جاری ہوئی جا بخہ یہ تجویزیں جو کہ نتخب اور برگزیدہ تھیں۔ زیل جاری ہوئی جا بخہ یہ تجویزیں جو کہ نتخب اور برگزیدہ تھیں۔ زیل میں دیں جو کہ نتخب اور برگزیدہ تھیں۔ زیل میں دیں جو کہ دیا ہے۔

" اول كسوسائل معنى محفل مذكورشائل مهوئ اور بالاتفاق كام كرخ ساقه بنش اند باسوسائل ك واسط حال كرنے إينے مطلبوں كے " " دويم : - به كه انگريزى اخبار مقر كيا جائے واسطے ظا مركر نے حقوق

ہندوستا ینوں مے" " تيسر ين ديكه ايك وضي بإرسمنت ملكه انتكستان مين جميمي جا ميضمن دادرسی ان کی فریا دول کے!" "جو تھی و۔ یک منام بغیر تیزاور فرق رنگ اور مذہب یاقوم کے سوسائی ندکورس مقرر کئے جائیں '' " پابخویں: ۔یک ۱۲۶ دحی سال ببال مجینے جادیں واسطے کمیٹی لینی عفل ندكورك العبدلبى مقربهون ان بخويزول كي مم م آدى واسط إس سال کے عضے کئے اور یہ جلے انس بباعث اپنی لیا تت کے قابل عہد مفوضہ مے میال کے گئے ہں " ایسٹ انڈیاکمپنی کے ابتدائی ڈاک کے انظام کا حال مر و مراسک ے برجے میں نظر پڑتا ہے۔ " مرلی سواکرنے یا ہویں ماہ حال کو ذمہ ڈواک انگر سرکیاگیا۔ ڈاک الدا بادس هيئ تابع ساڙھ آھ گھنٹے نے رات کے روانہ ہوئ اور كا بنوريس عاريخ ديره بح شام كے بہو بحى كد بعد دفع يو ن محفظ ہرنے نتجورے فی کھنڈا کھ میل ہو بچی ا داک کانفیسلی حال ۵ دیم رایم ایم کے برج یں درج ہے۔ "مفته كذفته من تصنيح على طال طارى مون واكر بجعي كاالاً؟ سے کان پوریک درج کیا تطاب طال اس طح معادم ہوا ڈاک مجئی ندکا ایک کھنٹیس وس بل انگریزی نے کرتی ہے۔ گراس میں کوئی وو طار محفوں كا فرق ہو جاتا ہے بن ثين كوس بر داك جوكى مقرر كى كئى ہے ۔ اور ہر جوكى بد تھو گوڑے رکھے ہیں بھیاں جی بہت الی بنائ ہیں بینی ایکن دس سیر وزن میں اور وزن بارسلوں کا کھے کم وزیاد ووٹن سے ہوتاہے ۔ جرب اہ آئند اسے اور مقاموں میں بھی بنارس سے دہلی تک جاری ہوگی !!

وہ زمانہ مجھ حذائرسی کا تھا بشرارت کرنے والوں، عبادت گا ہوں اور قروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو منزال جاتی تھی بسکن اب تو مسجر اللہ اور قریس ہی بہنیں بلکہ پورے قرستان کی قریب مسمار کردی جاتی ہیں تو اسٹر نتا کی طرف سے کوئ عذا بنہیں ایا۔ امٹی سنے کے کا حنبار

"جزعجیب" محعنوان سے یہ جنرشایع کر "اہے ۔

دہلی بلکہ مہندوستان کے شہور شریفائی خاندان کے بزرگ حکیم محود میا سے علاج سیمائی کا ایک واقعہ ۵ رقمبر سائٹ کے حباریں مذکورہ .

کے علاج سیمای کا ایک واقعہ ۵ رقمبر سنگڈیے جارتیں مداورہے .

'' جے پور کے خطوطت واقع ہوتا ہے کہ راؤ ہجیو صاحب مصاحب راج
ہمت بہا رقعے اورامراصل س طح کے متضادہ تھے مرت مدیدہ کہ ان
کا رفیشکل تھا جیم محمود علی فاس سے رجوع کے ساتھ معالجہ کے سواؤ ہڑ جیسے

علاج ان كاكبا مفاجوعنا يتالهي يصحب كالل بهوكمي اوراارلومبرطال كو عناصحت كيامجيس فوشى وشا رماني كى منعقد موفى جيم صاحب موضوف كوفلعت بن فتيت إلغ إرجه كا دوشالاسات سوروبيه كاسونا لكا سوالطريق انعام عطاكيا " كلتك الكريزى مندى الخارات آج كل عنى آزا واندائ زنى كرتے بيں بازادى ان كى حرى ہے - جنابخ الماليد من ايك كلكت مے ا منارس ایک صدر الصدور کے اعمال برنجیتہ جینی کی گئی۔ اس عدم ك فنرس البريل المن على يرجيس دى كى بىك:-" جتم ا خبار بعاسكر كلكت في مجيد لامت كي هي صدرالص ور ٢٠ بركند كى سواس سے جواب طلب كيا كيا كيا كر اس بات كو ابت كرو سيجنے والے كوتباد الكذيب كروانى تزيرى جول تتمم مُدكورين البهائه كيا كوركمننظ مين الش سائد مريه ى بوئ " جهال انسان بى خوبيال بوتى بى ومال كچه د كچه كمزوريال هى بهوتى ہیں بنیوں کے علاوہ عام انسان مصوم نہیں ہونے ان سے لغز سنیں ہوتی ہیں علطیا س کر جاتے ہیں۔ انتقامی جزبہ بھی ہوتا ہے۔ دوستی کا بھی حيال ركبتي و مولانا محديا قرايك أذادحيال وسنيج النظرج ودارا ورقى كوانسان تص إ حبار لذيسي كا جواعلي معيارا ہنوں نے قائم كيا و ه ار دوسي فت ميں نظر نہيل تا سكين ان كا حبار مرتع عبل حبر السي تعبى حبين كنظراً في المحسب سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولا ناکی فلاں آ دمی سے برخاش ہے۔اس کی جرلینا چاہتے ہی فانچ مردا غالب کی جنرور اکست المشار کے اجاریوں سی انداز سے شایع کی گئی ہے

ایک ایک نفطا در برنفق مربع اوری عبارت کے مفہوم برعور کیجے جنر کا عنوان ہے مار بازان :۔

وسنا كياكدان ولؤل فعاند كذرقاسم خال يسمرنا نوشد كمكان النزنامي قيار إز برس كي مثل إستم على خال وغيره مع جوسابق برى عكتول ... كى سپرد بوق تص كتة إلى برا قمار بومًا تعاليكن باسبب عب اوركثرت مردان كے ياكسي طبح سے كوئى مقان واردست الدارنبين بوسكتا فا- اب فورث ون بوك يه طابدار قوم ستا دربب جری شناجالی مقربوا ب بدیم عبدارتها بہت تدت کا لؤکرہے مبعداری من جی بیبت گرفتاری جوروں کی كرنار إب- بهت بے على ب ميرنا نوشد ايك شاع نامي اور رئيس زاده نواسيس الدين فال قائل دسم فيزر صاحب كي زابت قريدي سے ہے بعین ہے کہ تھا بندار کے پاس بہت رسیوں کی عما ورسفادی بھی تی لیکن اس نے دیات کو کام فرمایا۔ سب کو گرفتار کیا۔ عدالت جرمانه على فقرم اتب مهوا بمرز الوشه برسوروكي زا داكري قو جارفهايذ قيد سكين ان تفانه داركي خرا چركرے ديانت كو ذكام فرمايا انول فرمايان اس علاقدين ببت رشة دار تمول اس رئيس كے بن مجد بھے ميں كر وقت بے دفت جوٹ میٹ کر میں ادریہ دیانت ان کی د بال عان بو حكام ايس ها ميداد كو عاسك سبت عزيز يحيس الساأدى كمياب

مولانا محر باقرد بلوی علید ارحمہ نے مرزا غالب مروم و تفور کے ستاق جو فقے۔ سکھے ہیں وہ کچھ عجو بہ نہیں ہے ایسی پکیس اور طنز طبتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن

بذاليمس الدين أف لوط روكى رسنة دارى كوهس انداز عدولانا في منوب سميا ہے وہ لقینًا قابل سبق اور عبر تناک ہے مولا ناکواگر شیعوم ہونا کر میں تھی انگریزد کے اعور قتل میلریس بے مصور شہادت کا درج پاؤں گا تو اعینا کو اسمس الدين أف لوطر وكوقائل فريز رنهيس تحقيقا ورمرزاغالب كان الفاظ مين تعارف نفر للے۔ سيماءً اوراسماء كى عبدون محدد ويرحون من كيم غزلين اوراشا نظراتے ہیں۔ دوغ لیس حضور والا ربہادر شاہ ظفر اور سیخ ابراہیم ذوق کی دکھائ دیں۔ ظفرشاہ کامقطع اور سے دوق کامطلع یہ ہے ۔ ستعلہ رخسار پراس کے فغر بروان وا جھونکے بی دہتی ہے جان صور النے سیس مری جرموت کے عاشی بیاں مجو کوتے مجے و حفر بھی مرنے گار دو کرتے المتمرك الماء كارد كارف سلواك متخاسة شايع كرايس عياصوني وكيا ميش فائل مرع دولوليس بھر بزمر بوسٹر بسے فافن مے دوان س ساته الركون كے يراكھيلناكويا مركو زوق بازى كرطفلان بمراسرية ري التي فرايه جوردون لنكركو توردو اصان نا خدا كا الحائي مرى كلا الماماء سے المانے کی طدوں میں بادشاہ ظفر شیخ ابراہیم زوق -مرزااسدا لتُدعالب ما فنط غلام رسول. مرزا تحريبي عجت-مرزاحيدر شكوه-مرزاجیون تخت مرزالزرالدین کے کلام سالع ہوئے ہیں۔ الكست عدماء بين مرنا بزرالدين فلعنم زسليان شكوه تح انتظام میں جرمشاعرہ ہوااس کی تفصیل مرسمتر عصاء کے احبار میں شایع ہوئ مرزا ازرالدين كى عزل كالمقطع يدفعات

در سنتهار کامفرن یہ ہے جو ۱ مری اسٹ کا کا خارای جھیا اسٹ بار بسناگیا کا کی سرکاری فقی صاحبے ایک مقدمہ بنی ہواانحلاً مرکان کا بینی ایک فض کرایی رہنا تھا ماہ برمکان نے افعانا چا بال مرکان کا بینی ایک فض کرایی رہنا تھا ماہ برمکان نے افعانا چا بال الش کی معرفت رکبیل کے حب بنی مرتب ہوتی تومفی صاحبے مدی کو اسٹن کا طلم ہوجائے گا۔ لیکن اصالت الحد برنی نے کہا کہ صاحب خرج کورل کر چھوڑ وں جب مرخ دی کی میرانا ہت ہے ۔ مدی نے ہم کو ۱ ایڈر بٹرد پی ارد وا جبار کو اکر جو کوئی دند یا سرکار جاننا ہو وہ الحد کر مہم جھا بہ خانہ کوئی اس باب میں کوئی دند یا سرکار جاننا ہو وہ الحد کر مہم جھا بہ خانہ کے باس جم دے تو ہیں صف انعام ددل گا!

گویااس و نت کیل نا بید نصے اور شنهاروں کی سرفت قالونی حوالے مصل

ك مان تع.

د بلی ار دوا حنبار سیند بده ا و رمقبول احنبار قصاله بهر بر مطالع اس کومیره قتا عناله جنا بخه مرز اغالب سنت شام که ایک حظیمی اس احنبار کی ول حیب جنر کا

تزكره كرفيان

" ہیں جائی برسول کئی خص نے جھوسے ذکر کیا اردوا حیارد ہلی میں تعاکمہ ہر سی ہوگیا۔ آج میں خاکمہ ہوا، اور محبر میٹ زخمی ہوگیا۔ آج میں نے ایک دوست کے ہاں سے اس اخبار کا دوور قدمن کا کرد کھا واقعی اس مندج خاکدراہیں جو ڈی کرنے براور حو بلیاں اور دکا بن ڈھانے ہر کلوہ ہوا، اور رعایانے ہجرا سے محبر میٹ زخمی ہوا۔"

ك لزادرات غالب

اس اخبار کا ذکر طفرشاہ سے تاریخی مقدمہیں بھی کیا گیاہے جکیم اس الله خال سركارى أواه سيسوال كياجاتا ہے :-

كياتم يه بات جانتے ہوكہ في الحال بادشاه كاسفرياكري وينزشاه ايران كے ديا

يس عيا عال ين كيام رئيم ماحب جوالاكتيان

جی نہیں موجو دہ عالت کی بابت کچھ نہیں کہ سکتا لیکن دونین سال گذری جب محد با قرے احبار سی بڑ اضاکہ مرز انجف مزم کے بھائی ساہ ایران کے دربا من سكة جن كا استقبال نبايت ترك واعتثام سے كيا گا.

اس اخبارنے گیارہ سال کی قربا گا اور محصلا عیں لیے الک ایڈیرے

سا قوسميد يوكا-

اجباری ترتیب مفاین کے اندازہ لگالے کے فیے آیک اخباری کمل نقل کی جاتی ہے۔

دی ار دواخبار يتمت الهواري دوروسيد ادر جوسينكي وت توله عص شفاي اورسه منرا٠٠ ٤٢ رحمر شارع ليوم يكثنبه جلده

مشكؤة شريف مترجم سافة ترجمه اور فوائد كي يح زبان ارود كجولوا فطالدين خاں صاحبے بہت کوشش سے استصواب و لوی فھر اسحاق صاحب کے ترجمہ اور فوائد سے بین رح من کے نمایت احتیاطت رس جھایہ خانہ یس جھینے ی ایک ب شام بوديات دومرارج بھي قريب نعيف سي ايبويات اسك لكينه وال مج كرين والى سب بموجب صوا بريد لواب صاحب كمستعددين دار لوك بي سي سيكو خريدارى منظور موقهتم كولح بنبحت كي جخف اب در خواست كرے اور جنى چھپ جی ہاں گفیمت اداکرے بہد نوعمدہ روبیہ قیمت کل کناب کی ہے ادر جوسب جھپ چکے گی اور سب جھینے سے بعد نے گا۔ قیمت للعہ احکامہ

مسٹرسی کنزی صاحب جنٹ محبٹر میٹ اور ڈبیوٹی کاکٹردہلی کے ہوئے۔
اور مشر کنزی کا م ایڈنٹیل سب جج بندیلکھنڈ کا کیاکریں گے مشر ڈی روس سن جنٹ محبٹریٹ اور ڈبیوٹی کلکٹر بین بوری کے ہوئے مسٹرایف ایچ رونس ایکٹنگ کنٹرری لیکھنڈ نے رضت تین مہینہ کی واسطے کا سوں فانگی کے ہباتی ایک ماہ آئندہ سے قائل کی مشر ڈبلیو ڈی ایچ رو گھ صاحب جنٹ محبٹریٹ اور ڈبیوٹی کلکٹر میر ٹھ کے ہوئے لیکن مشرموصون اجھی کا مجسٹریٹی اور کلکٹری بن پوری کا کریں گے ۔

## حصوروالا

عض ہوئی کواسیاب کبتان ولایت علی خاس کا قلعہ یں تشہر کوجاتا تھا مرزا شاہ رخ بہا درنے دروازہ فلعہ برقرق کرا دیا اور کبتان انٹرف بیگ مرحوم کے بھتیجے نے چار ہزار روبیہ بابت نذرانہ عہد کبتانی کے داخل کئے اور بائی ہزار روبیہ بروقت مرحمت ہونے فلعت کبتانی کے داخل کر گیا بایں اقرار کر برو موقونی کے عہدہ ندکورے زرندرانہ واپس کرلے گا

جنر ہوئی کہ وہ چور نو محلہ میں سے گرفنا ربوئے تھے چنا بخدا ونہیں قید کرکے صاحب فلعال کی مزاح میارک زیزت محل سکیم صاحبہ کا بعالیت فلا کے عام انفی اللہ منا اللہ منا منا کی مزاح میارک زیزت محل سکیم صاحبہ کا بعالیت فلا منا رہے میں مزاولی علیاں تھا ، انفی اللہ منا اللہ منا اللہ منا مزاولی عہد ہما درکے سیروشنی اور آشیازی کی اور رقی طوائف ملا نظ مزما کے داخل محل مبارک ہوئے اور ترقریب حبی برگیا ہے سے نزری لیس دو انجا صیں داخل محل مبارک ہوئے اور ترقریب حبی برگیا ہے سے نزری لیس دو انجا صیں

در بارفرما با خلوت لبوس غاص مرز الخرا لدمين مبادرا درمرز ابلا في اورمرز أغل اد مرزا عبدالتد وعزه كواور فلوت جيدهم بإرجه كامع تين رقم جوا هرنوا بضميرالدو آغا حيدرا ورراجه جولاناته كومرحمت بموا اور قريب حاليس فلعت مح على قار مرزاخوا جرسرابون وعيره نعلقه نطارت كوا ورخلعت فيوجهم بارحيك علم احس الله فا ب اور تحم الم الدين فال الرحكيم المدعلي فال ورهيم شرف الدمين خال ا ورعمهما من على خال كوا ورجيم حجه بإرجه اورتين تين رقم جوا هرجم بحسكه رائدا ورنواب ذوالفقارعلى خال اورسرورش خال اورفرز ندنوارتخا وغیره کوعنایت بهوی اور قریب دس اننرفی اور چارسور و بابت نذرجمع ہوئے سے با یخ جمبر کوفلدت لمبوس فاعل مع دستار سرابت اور گوشوار واق طره مقبتی اور کلنی اور باز و مبندا ور دو شاله اور قبائے کم خواب زرلفت ا ورسیر و منسرا دیر مله اوران رفع جوابرا و ربانکی اور ایک ماتی مع عاری اور ایک کھوڑے ساروار اورا تھ عدد ماہی مراتب اور فقارہ اور فلمدان کے مرلا شاہر بهادر کوبات عهده وزارت مرحمت کیا اور نقیب نے با واز لمبند میا راکم مرز ا شا ہرنے بہادر کو ساتھ عہدہ جلیلہ وزا رت کے سرببند ہوئے۔ مرزائے موقو نے گیارہ اشرفی نزرگذرانیں بعدازاں مرزائے موصوف نے دیوان دربار فرما یا سرداووں اوراہل کاروں نے علے قدرمراتب نذری گذرانیں -مرزائ ممدوح في جوانه فيال كلولفت كواودا يك ايك دوشاله داروغه ا على مراتب اورتو بخانه اورجوامر فانه اورقلدان اورسل فانه اوراب وغيره كوبابت انعام مرحمت كئية

نواب حریمی فان بها در دیرتک حضورانون عرض معرومن کرکے برآ مد ہوئے ، اصفحہ ۲) صاحبکلان بہادر

اور اہی مراتب مرزا شا ہرخ بہادرکو دیا جا ہتے ہیں اور مرزاولیجمد بہادر درخوا بہتے ہیں اور مرزاولیجمد بہادر درخوا بہتے ہیں اور مرزاولیجمد بہادر کو دیا جا ہتے ہیں اور مرزاولیجمد بہادر کو دیا جا ہتے ہیں اور مرزاولیجمد بہادر کو ختا ہیں عرفی درجواب جمجی گئی کے حصنور کو ختیا ہیں عرفی درجواب جمجی گئی کے حصنور کو ختیا ہے ۔ حفظ بنام جا گیرداد فرخ گر کے بہتے طلب کسی اسامی کے صادر بہوا۔ وکیس فرافنونی جا بہت نذرر وزکلاں وسطے فرافنونی خاص جمجی کا لینے موکل کامعہ ہم ہا منر فی بابت نذرر وزکلاں وسطے کو رنز جنرل بہادر کے گذران کے برآ مدہواا ور مولوی مدرالدین خاص ملاقاً کرتے برآ مدہوا اور مولوی مدرالدین خاص ملاقاً کرتے برآ مدہوا اور مولوی مدرالدین خاص ملاقاً

نصيرخان

ازروئے حصیات سیاہ بنٹی کے جو کہ سبر کر دکی کرنیل مارشل صاحب کے عنى - حال شكت نصير فاق لى قلات كالمفصلان طرح معلوم بوتا بي كم ۲۸ این ماه گذشته کوایک براگروه بتوجون کاایک بیمار برنز دیک دره ملائے مودا موا کرنیل موصوت نے بنور دیکنے کے گروہ مذکور برحملہ کیا سیا ہ انگر میری نے با وجو رکنرت شمنول کے بہت دا دمنجاعت دی اور مردانگی دی اور باوجو د مفام نشیب اور نامعقول کے مرگزاینی جگر سے نہٹی سات گفت کے کرائی رہی سیابی رحمظ انگریزی کے ایک دوسرے کو ترغیب جان فنابی كرفي تصاور كبني تصر كرقتال لفلنك لوثري صاحب كوياد كروا خركامميون كوشكست بوئ نعبرفا ل اوركل محمد أ غاز حبك ي بي بحاك كي تھے ۔ اور میردئن زہری جوان کاسیدسالار مقاسع لینے بیٹے اور چھ بڑے سرواروں ا ور آیک سونبس جوانان کاراز موده کے وسلگر ہوا در تمین سروا را در زیادہ یا نسو آدمیوں سے میدان جنگ میں ترتبغ غازیان سیاہ انگریزی ہوئے .

ایک اوراخیارے علوم ہو تاہے کہ اس لڑائی میں وشمنوں میں ہے فریب سات سواد میوں کے گئت اور زخمی ہوئے اور قریب میں اضبوں کے کشتہ اور دستگیر ہوئے۔ سیاہ انگریزی میں سے آٹھ سوسیا ہی مارے گئے اور اکیس زخمی ہوئے۔

ورست محرفال

ادروت ایک اخبار می کے واقع بوتا ہے کا میردوست محد فال ا بارک دسمبرکوبهمایی حمنت انگریزی اور رحمت مرم بیاد کان مندوسانی ۱۰ ور چالیس سواروں کوکرش اسکر صاحب بہا درا وردوتو پ بسر کردگی تفکنٹ كنزى صاحب كاور كيم سوارول كروسرى ومبط سوارون كربناوس بنج اوراميرصاحب اآفي يفي عيال واطفال كينادرس بهونخ الم امیرصاحب ناآنے لینے عیال والفال کے بشاور یس ہی فیام کریں گے ۔ واضح ہوتا ہے کہ دواحقان فان موسوف کے ساتھ مجدسوار تو یخان اسی کے اوردوسالدر جبا دوسری کے لوس یا وسویں تایخ ماہ حال کوروان مونے كوب اورجر تقى كوستروي بالتحاروي تاريخ بذكوركو داخل بينا ورجول كيد عان ندکورے دوبیٹے تو آگئے ہیں گرایک بیٹا محراکبر فان بخارایس ہے او سيتے ہيں كدوياں كچھ توقيراور فاطردارى اس كى نہيں ہوتى ليس اغلب ہے كدوہ جى ينا ه گورنمنڭ ميں آ عاوے كا-

اس طرف مے احبار مورخہ مم م کا ریخ اکتوبرے واضح ہو کہ کے کرین سٹر ڈرٹ صاحب موصون الی بخارانے صاحب موصون کرنیں سٹر ڈرٹ صاحب موصون کی بھرتی کرکے قوا عد جنگ سے نہیں اوا سند کرو۔ چا ہخہ صاحب موصون بھے نگا ہداشت سپاہ مے معروف ہے اوا سند کرو۔ چا ہخہ صاحب موصون بھے نگا ہداشت سپاہ مے معروف ہے واضح ہوکہ لفظ نظر شکیبہ صاحب قلعہ بش میں بہو ہنے اورگور نرشا ہ روس کے صاحب موصوف سے بہت تہاک سے ملا فات کی اور واسطے چھانے موطان روس کے فید بخارا سے بہت آخرین کی ۔

كا على صاحب إمن وامان جينوه من بهونج اوربهم وجوفيرت مكية بي بارمحد وزير مرات اكثر ورباب كوچ قند بارك تذكره كرنام -

כונע

دم س کے احبار سے داخے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہیڈ کی صاحب الازم سٹا ہو سٹا عام الملک اور نفٹنٹ ہور حمیف اس بیادگا ان ہندوستانی ۸ م تاریخ می اس بیادگا ان ہندوستانی ۸ م تاریخ می گروالصدر میں بہونچے یا الادہ مبئی کی روائی سے سوجب کہ کہ راہ فار دجو د فار گرا ان مذکورین لینے بن میں بہت جا الاک بین جنا بخد ایک گروہ نے قریب ڈیٹر صسوا دیموں کے ایک رایوٹر جیٹر وں سرکا رائگریزی میں آتا قطاحمار کیا اور جیس نے گئے جتی کر نفشنٹ موصوف کو اصتیاج ہستھا نت کے واسطے جُریائے گاد مذکور کے ہوئی افتحقہ سواروں نے ان کی مدد کر کے رایوٹر فارت گروں سے چھڑا یا اور ایک برق اور ایک برق فارت گروں سے چھڑا یا اور ایک برق کا دور کو دوسری تاریخ ماہ حال کو کھی یا انگریزی کی انگریزی کی ماریک کرا کے دور میری تاریخ ماہ حال کو کھی یا انگریزی کی میں آتا کو رائی دور میری تاریخ ماہ حال کو کھی یہ انگریزی کی میں انگریزی کی انگریزی کا دور کو دو میری تاریخ ماہ حال کو کھی یہ انگریزی کی انگریزی کی انگریزی کا دور کو دو میری تاریخ ماہ حال کو کھی یہ انگریزی کی میں آتا کو کھی کا دور کو دو میری تاریخ ماہ حال کو کھی یہ انگریزی کی انگریزی کے انگریزی کی انگریزی کا دور کی کا دیکھی کی انگریزی کا دور کا دور کری کا دور کی کا دور کی کا دور کو دو میری تاریخ ماہ حال کو کھی ہو کا انگریزی کی کا دیکھی کا دور کی کی کھی کے دور کو دور میری تاریخ ماہ حال کو کھی کو میاں کو کھی کی انگریزی کی کھی کے دور کی کی کھی کا دیکھی کی کا دور کی کری کے دور کی کھی کھی کی کھی کے دور کی کھی کھی کے دور کی کا کھی کی کھی کھی کھی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کھی کے دور کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کھی کو دور کی کی کھی کھی کے دور کی کھی کھی کھی کھی کے دور کی کھی کی کھی کھی کی کھی کھی کھی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے دور کی کھی کھی کھی کھی کے دور کی کھی کھی کھی کے دور کی کھی کھی کھی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کھی کے دور کی کھی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور ک

میں بامن دامان بہنی یا جر تفی کر کر بنل دلیر ماحب فی تاریخ ما و حال کومقام اور در میں بہنی بی یا عضر داور میں بہنی بی یا عشر کا در بوسٹ اسر مقام مذکور کے ہوئے ہیں دبرت نشر ت بٹرتی ہے اور سیاہ ببا عث تاخت عادی کر دول کے بہت تحلیف یاتی رستی ہے ۔

يروزلور

اخباراً گرہ سے دریافت ہوناہے کہ جھے سابی رحمیث ساملکہ انگلستان کے بسرکر دگی تعدید کے میں میرکر دگی تعدید رجروں کے تو پہنے کا ورکھی جھیرے بسرکر دگی تعدید رجروں کے تو پ خانداہی میں سے متاریخ ماہ حال کو بیہاں پہنچے برکٹیڈ سے بال ماب نے ہر میں قوا عدسیاہ منٹروع کی ہے ۔ (صفح جو)

ماحب ا حبار منعمتے ہیں کہ بہا عث مسار نینی رانی چند کورے علامت جبگ ہویدا ہوتی ہے اوراگر ارائ مجی نہولو مجمی تتح ک ہونے سیاہ میں طرف بنیا ہ

مے بھے شکنیں.

لرصيانه

مما آیخ ماه حال کو صاحب والا مناقب کلارک صاحب بها در آخیت ملک محفوظ سے مقام بسیانسی سے رونق افزوز لدصیانه ہوئے اوردائے سنجند ضا وسیل دربارلا مورا درمولوی رجب علیخال صاحب سردشته دارا جنی انباله فیر اشخاص بهمرایی صاحب موصوف کے بھی وار دلد صیانه ہوئے ،

لذاخ

اس فرن کے اخبارے ظاہر ہواکہ زوراً ورتنگوہ ناظم لنداخ نے جوکہ منوسلا را جرکا ب گھے جوں والا ہم سے ہے اپنے حن سلوک سے بخولی انتظام ویا ب کا کیا ہے اور رعا یا اور اہل حرفہ سب، اپنے کار د بار میں مصدو ف رستی ہے او سرس اور فسد زمیندار شطیع مو گئے ہیں اور شہر لا بسیس جوکہ مات سے با گیزار مملکت جین کا مقام اس شہر کو بھی ناظم بذکورا نے قبضہ میں لایاز منیدالا شہر ذکور نے قاہر کیا کہ قدیم الایام سے ہم ذرحراج سرکار لدّاخ کو دیا کرتے میں مقاب جو کوئی عائم زبردست یہاں آو بگا۔ بے نشک محصول اس کے پال بہنا کر گیا۔

(المابور)

٢٨ اريخ لومبركواركان سلطنت اورمصاحري في دربارس احلاس كيا-سردارلها سنكو تحبيه نعون كى فدوى في تعييم نخواه سواران رام كره كى هاری کی خرج مرحمت بهوئ جنا بخد بروانجات بنام معتدا ن سرداران سندلی والد محصنع دنين ايك بزار ولي كادر سبام تحيكه دارسرى ام تسرجيرك متضمن فيني ايك بزار لؤس روي كاور سام معرى لا لسنكوك واسطحادا كرنے باره سور وے كے بيخ وج سخوا هسواران ندكورين كے سروارلمناسك کو صاور ہوئے۔ سردار نتے سنگھ مان نے عرض کی کر بجائے حبرل امرسکھ سوفی سے اس سے بھائی بدھ سنگھ کومقرر فرادین چنا پخسردارا ن کونسل نے با مزدہ كر بجائ اللك بهائ كي مقرر كيا - بروان بنام جزل اولظائله صاحب محقمن انتظام معالمكوما فاورست نكروعيره كع صادر موار بروان بنام رام ديال باندہ کے اس مفرون کا جاری ہوا کہ تم سع لینے سیا ہیوں کے واسطے حفاظت اسباب الكريزى كي جوكه كابل كوجاتا به كذرا فيروز لورم بدروا فيهوا اور مبوجب درسى سركارين عالين كے اسے سينادر تك سينجاد و حبر ہوئى كه بابا بكرما سنگھ بيدى مع چار ہرارا دمیوں مے ہما بی مے وار دان ہور ہر سے ہیں بنور استماع حکم ہوا کہ دیرہ بابائ موصوف كابيج باغ شاله مارى فالم كرادي ٢٩ تاريخ منام اركات عن

سیلے فلحہ بیں جا کر حذمت رائے صا بیں باریاب جواہوئے لبدازاں ہجہ جا محکم ماحب کے خیش محل ہیں دربار فربایا عرضی جنرل و نتورا صاحب کی مضمن عمرت خرچ اور در فواست تنخواہ بلیٹن اور سواروں اور تو پ خان کے ماحظ ہوئ لبخور ستماع ہموجب فرد برآ ور در دیوان دینا نافتہ و غیرہ کے ماحظ ہوئی نبخور ستماع ہموجب فرد برآ ور در دیوان دینا نافتہ و غیرہ کے مام دانہ بنام شیخ علام الدین کے جاری ہوا کہ دولا کہ بیس ہزار دو بید بابت محالمہ فضل خولف آرنی ملک دو ہے ہیں سے دنتو رصاحب کے باس بھیج دیں مردا مہما سائلہ محبیقہ کا روار داولوں نا کی خبط ہوگئی ہے ازرا ہم ورش واگذاست ہوتے ہوا ہوئے وربا ہمنا فی جاگرمان لائے ہوئے ماری سے دو برا ہمنا فی جاگرمان لائے ہوئے ماری ہوا ہوئے ۔

ہوا ہمردار ننخ سنگھ نے عرف کی کہ داسطے ابا کمرا سنگھ کے دحہ خرچ عنا یت ہود ہوا ہوئے ۔

ہوا ہمردار ننخ سنگھ نے عرف کی کہ داسطے ابا کمرا سنگھ کے دحہ خرچ عنا یت ہود ہور سننے کے دو برار و بید عطا ہوئے ۔

ہمرد سننے کے دو نہ ار دو بید عطا ہوئے ۔

ولى كا احبارت واضح بوتا ہے كه لار دابشب صاحب في مهاراج

جعنكوراؤكم ججاادرالإسان راست عدماقات عالى كربباعث سل مزاجى مبارك مهارا جسك لمازمت جها راجه نه عال بوئى بوم كي تنبه كوصاحب وصوف فے کو تھی رز برنسی میں تشریف بے جا کر بعد مناز کچھ وعظ کمی اور ہوم دوشینہ کو ببراسى ماحب والامناقب صاحب رزيدنط بهادرك قلعد كواليارس تشريف ے ماکر متام روز وہیں سے قلعہ میں سے تمیارہ شاک سلامی کی فیر ہوئی۔ مِنْكَام نَه الم مِتَقْرِب صَيا فت الذاع لكولات بطور مندوستا في اور فني اور مربعي ادّ انگریزی کے محتے گئے بعد انفراع کے تناول ما حفرسے صاحب موصوت ساتھ يص طوائف اور تما شائے اقسام آتشبازی محبب مسرورالوقت ہوئے من بعد كاربردازان رياست. في شتيان پارچيدوشاكي كي اورايك باتي اور ا كم كورًا لبطر تواضى بين كيا صاحب موصوف في بيني كش إف مذكور يربطور تخلف دست قبول رکه کربصد عذرات واس کر دیا اوربعدازا ن طرف جها نسی مح تشرلف لے گئے

( - Stel)

دا ضع برتا ہے کہ میجر فاسٹر صاحب نہا در نے مع اپنے برگٹ کے قلعہ کالک کو محاصرہ کرر کھاہے۔ یہ فلح شخصی سے اسٹی میل کے فاصلہ پر ہے اور بہت کی فلعہ ہوتا۔ گرتو ہیں موافق نہ ھیں۔ ساتا کے فلعہ ہوتا۔ گرتو ہیں موافق نہ ھیں۔ ساتا کے اور بہت کی اور با وقت کے بہو جہا تھا تر ہم کرنے تو ہو و تفنگ کے سامان جنگ شل کولم اور باروت ہے ہو چہا تھا ترقیع ہنچنے سامان آمدا جمیسر کی تھی ہوتا تاریخ ہم جہوت کے مامان میں تھے اور تد بیر حمد کی ہوئی تھی۔ گرسیاہ جے پور صاحب بھی کی ہمرائی سباہ جو پور سے انگار کیا بلکہ زمینہ بائے جو بی سے سے انگار کیا بلکہ زمینہ بائے جو بی سے بہنچا نے بسی بھی ان کی مددنہ کی آخر کا رسیح ہموصو من مع لینے دونو ہیٹوں کے بہنچا نے بسی میں ان کی مددنہ کی آخر کا رسیح ہموصو من مع لینے دونو ہیٹوں

اورسباہ مختفرے آگے بڑھے بیکن بہ باعث ندید دکرنے سباہ سے پورکے آگے نہ بڑھ سکے اب اتواپ کلاں اجہرے آنے کو بیں تقین کر بعد سیخنیاد قربوں کے قلعہ مذکور بیج قبصنہ میجرموصو ن کے آجاد سیکا۔ کلکتہ

چند مفتد گذرے كه قرابح مقام ندكورين ايك عورت نوجوان خلاف اپني خوا اور رصا كے ستى ہوئ ، حال فقيل اس طرح معلوم ہوتا ہے كراجها ي سادل نام ایک مقام کامرگیا۔ واحقان را جرموسوٹ نے اس کی بعش کو مقام مہاش جوکہ ایک ایک عاصد سیرام پورے واقع ہے ہے جاکررات کے وقت طبایا ادراس کی دانی کو بھی جوکہ فریب سولہ برس کے تھی نعش راجہ متونی کے ساتھ برد طلاد یا متعلقان رانی ندکوره نے آئے استفاللہ کیا سوصاحب مجسر سٹ اس کی تحقیقات بین مصروت بین اگر چه رانی ندکوره کا بنز درا و رخلات رضاستی سونا ظا ہرہے لیکن صاحب موصوف نہ گواہی دینے دہاں کے لوگوں جرم طرف مجر ہو كے أبت نهيں كريكتے دريافت مو اله ك صاحب والامنا قب سركو صاحب بہا در رز بیرن محضو کو ذراید جیست طرف کیب کی تشریف سے گئے تھے . کلکت میں وارد ہو ۔ کو تھی سٹرا رہین صاحب میں اُ ترے میں ا غلب عیر طوف می اور جائیں گے اور مسٹر کا لفلڈ صاحب حزاث مرشدہ باد کے بجائے مشروصا حب سے مقربي ط ف مرشداً بادم مراجعت كريال عي .

اندون ایک جہاز محرکلگندیں وار دہوا ناخا دارا نشفایں ابن کی جبردی کم اکٹر ملاح جہاز ندکور کے عارضہ جیجک سے راہی ملک عدم ہموئے اور بہت اس مرض سے سبرر بخوری بر سِرِے ہیں اور آبایا ظراس بات کے کہ اگرانہیں دارالشفایں عاضر کمروں تومرض شہریں بھی عاری ہوجا و سیگا۔ دارالشفایس نہیں لاسکتا ہیں امید وارسعا بحیہوں ڈاکٹران دارانشفا بھی ان کے لانے سے مانع آئے حیا ہے ، جہاز برہی ان کامعا بحہ ہونا ہے کہتے ہیں کاگراسبا بھی جہازند کو رکاشہر ایس لایا جائے گا تو قباحت ہے۔

دل کے ادبارسے واضح ہوتا ہے کا کسخص بریم داس نام برا کی لرجمن ربتاتها اورافي تنكن زح مبئت در وانيون مح اراسته كر كے اور زر قلب بناكر معاش جال کرنا تھا ایک روزاس بریخبت نے دریائے جمن برجا کونس کیا اورتهلی قلب روبیه کی جوار مهنیه کمرس رکصتا تصابها عن مهوی کنارے دریا ير بحول كرا دراني مكانون كو حلاكيا . ايك خاك روب و ما ن بيطا تعاس اس تصبی کو نقد گرانما پیصور کرنے نجوشی افضا میا اور ایک کو ان روبیہ میں < صراف مے باس لے کیا صراف نے جو بغور رنظر کی تحقیقت زرِ قلب بیرا گاہ مہوا اور فوراً عل محایا اتفاقًا ایک برفندازنے آن کرخا کروب کو گر فنار کیا خاکر ف في عنيقت مال من وعن بيان كى كريه زرقلب بريم داس كا ہے- القصائم واس کو بھی گرفتار کیا اور کچھ آلاتِ منت اس کے گھریں سے نکلے مقدمہ رو بجار ہوا بعد محقیقات جرم اس پڑا بت ہوا۔ ہم آیا بخ جرم ندکور پہلے گدھے برسور ركروك بحربزار ذلت تسهيركيا اوربعدازا البيعادوس برس كح فيدكميا-

ازر و شخ مضمون ایک حنط کے داختے ہوتا ہے کہ ایک روز اوائل شہر شوال میں بیج شہر کھنو کے ایک جرائے عجیب اقع ہوائیتی درمیان اہل مہنودا کو اہل اسلام کے نزاع ہوئی اور آئٹش نعت نے سر بفلک کھینچا آدمی دولوں فرقوں میں سے جمع ہوئے اور بہت خونزیزی ہوئی سیلما نوں ہیں سے بہت آدمی کشتہ اور

معودح بوئے سبب س نزاع كا تحقق نهيں ہوا۔ ا غليج كر تحصيب قوى موكا. صاحب کلکٹر بہا در دہلی صاحب موصوت بطرانی دورہ ہیرو نجات میں گئے ہیں چندروز خاص تصبر مجف گڑھیں رہے بھر دہاں سے طرف دیمانی و بی کے گئے۔ " باسمام موتى لال برنتويلشرك فيحابه موا" رختم ا سلماء کی جارس جن احباروں کا ذکرہا ن کے نام بیں۔ زيرة الاحنياراكرة وعام جهال مناكلكته واحنار عاجار درين واحنار بعامكم فِيكُال كابركاره-اخبارا تجييرة فتاب عالمتاب. سرامبر سائد عراج الاحبار دبلي سے فل ہر ہوتا ہے كر سے الماء من مولاً محمرا قرف ایک وراهبار دیلی سے زکالا مقاحس کا نام خار کی تھاس کا ذکر سراج الاخبار کی مذکورہ اشاعت میں اخبار عدید' کے عنوا ن کے مامخت آیا ہے کے لیفا بعى اردوزبان يس محا كارسان دئاسي مي اس اخبار كاس انداز سے وكركرتے ہيں۔ مظرائحی کے ایڈیٹرایک صاحب محرفلی ہیںجن کی سی نام کی ایک الیف ہے جسيس ندبهب اسلام كي تحلف رسمول كاذكرع اخطبات وتاسي صفيراس مولانا محمریا قر ا مولانا کی ملیت کی دبلی ہی میں دھوم نہیں تھی ملکہ انکی مولانا محمدیا قر ا قابیت و ذہانت کا شہرہ ہند وستان بھر میں عقاتیہ کی ہرطبقہ کا ذی علم عزت کرنا تھا یائے جوں کے بدندایہ فحجمد سے کیٹیری دروازہ جيوك بازارس بية مح أب كى المد حرم الراني السل مقين أب كا قد كمي كم اب كى بودود بود بات المالاء ساقبل كر بي اس مكان بن آيا واوي الصفهون مفي اردوا بريل مصافية

معقم نعے اس محد میں مولانا کے مئی مکان نعے اس میں سایک میں اخبار کا دفتر أذ جما به خانه فعاد وسمران کے بہنے کا تطا ورتیسالهم باڑہ جس کی آینے استاد ذوق سے

جیں ہاس کے المیں جج بر سے عبارت تھی ہے۔ " آبی کا کمیان ترقید اس تایخ کا مدرسان مروسد انگریزی نے کا کمیاد

میں زبان انگریزی سے زبان ار دومیں کیا اور ایک فرنگ نگریزی دفات کی اور نقشہ درباب وسٹ آبادی فوج اورآ مدنی ملکوں کے اس کے ساتھ ہے۔ دہلی اردوا خبار براسی مکان مولوی محقر باقر صاحب وا فعد گذلا عقار خال میں با ہمام مولی میں پرزشر بیلشہ کے

241046 P = PS

جو كانبس يه جِعابه فانه فرد جِها بِها قطان كارشتهار مُفِلتُ كَيْ عَلَيْ مِن اهْبَارِ بس نسلك كرديا مِآنا فط أيك استهار للا خطر مو-استنهاركت جِهابه خانه

شكرة شريف له قيمت لبعه ر

كلام الترحائل كافذسفيد كغيرى مبره دارير ببت فوشخط صمدر الم مشكرة مثر الم المترابي بره كافترا

قرأن شريف تترجم اوتحثى مذهب اماميه كا للوعي صحيف كالمدبهت فوسخط للحدر باغ وببارمخط ستعليق K كلت ان بخط تستعلق كا غذ كشيم ي بر تذكره كلنن بخار اليف نواب مطف فال صابهت خرش خط صب سركلرا وردمنبره ومصدره صاحبان بوردروبنو كاغذ كتيري يرس طبته التفين تخط ستعلق مبت خوشخط رساله عرف موموم بدققام قربيب دوجزوك مولانا تعلیم سے فارغ ہونے کے بعدد بلی کا بح کے درس ہوئے ف اسى زماندىس أيف دى كائح كے بيسل شيكركواردوفارس سكمائى-اس کے بعد آنے مدت کے سروشتہ داری کلکٹری اور تصید اری کی اور کھو کمہ بندوستس سرنندنطمقر بوك له مولانا محمد با قرع اساد ذوق ع كبر ع تعلقات تع اس كياباً سناه بيى إن براعمًا وكرت تص اورمولا نافحر با زما حب كى فلويس أزاد آمرورفت سي -جبك فاندا في فليدكي سلفت كا جراع كل بور إلا المع كاذب مؤدا ہو بنوالی تھی ۔ اورانگریزوں سے آخری جنگ لڑی جارہی تھی۔ اس وت مولانا محديا قرصاحب ادرمولانا عبدا تقادر بادشاه كے فاص بروں اور معاولان میں تھے۔ انہوں نے بھی اس جگٹر اوشاہ کی کلم کھلاجات

ق ولی ادروا جارم و وری ایمان -

جمایخه انگریزوں کے مجرجیون لال نے انے روزنا جحہ ۲ رمنی معملی یں ان ہردوبزرگوں کان الفاظیں ذکر حزفرایاہے " اج کے دن بادساہ نے مولوی محد باقراور مولوی عبدالقار كوبارياب بونے كى عزت محتى كيونكد النبول نے اپنے فراتض معبى كونهايت ذ إن اوربها درى سے سرانجام دیا تھا موخران كر فے اطلاع دی کمیں ایسے انتظام کرایا ہوں کمون کی وج سے اعلی خور بخور شہر فیور کر جلے جائیں گئے بادشاہ نے سولوی محمر باقر کو فلعت عنابت كيا ورمولوي عبدالقادر كونهايت تزك و احتشام کے شاہی ہورہ میں بھاکران کے محرروانہ کیا ا امتی اور مرجون عصلهٔ کے روزنا مجے میں بھی مولانا محد باقر کاذکرہ " ١٤ رمتی: مولوی محمر باقرنے بیال فوج کی دویشنوں اورسوارد مے ایک دستہ کو حکم دیاکہ جاکر خزان کی حفاظت کریں۔ م - جون .... ایک سوار نے یہ جردی کہ جلین کوڑ گالوہ خزانہ لارسی تھی اس برمیوانیوں کی دوبلٹنوں اورسواروں کے ایک دستہ کوساتھ نے جاکر خزانے کی حفاظت کرو" بادشاه مح جاں نثارا ورق كو عالم اس مجر آسنوب زمان ميں بھي حل بات كہنے سے نہیں جو کتے تھے اپنے احتیاریں انگریزی حکوست اور لفر نمبت کے طلاف حقارت اورنفرت کے صدیا ت بڑی حزب صورتی سے سندسانی عوام کے دلوں میں ابھارتے تھے اوراس مکرو ذریب کوجو سندوستانی عوام سے اس کی ہمدردی و محبت کے نام برکیا جاری کا اس کو بے نقاب کرتے

تھے جیں ہے عیما یُوں کے مشری ملبقوں میں تلاطم بہا ہو جاتا تھا۔ خاص طور پڑیں پر بہری کا ہے جومشز کوں کا اخرا حقا اور جس نے لیے شاطر اندا خلاص سے لینے چند ہو نہا را در قابل طالب میں ماسٹر را مجوند را ورڈ اکٹر جین لال کا نہیں ہجی تبدیل کرا لیا تھا اور عیما گی سنا لیا تھا، اس کومولان کی مخریرا ور مخالفان بیرو بگنڈ اکھی کہ تا تھا وہ ان تحریروں کومشزی کاموں کے لئے سم فالق نیبر ویکنڈ اکھی کہ تا تھا وہ ان تحریروں کومشزی کاموں کے لئے سم فالن ہجھا تھا اور مغریوں ، مولانا وضع کے بابن را صول برست اور کے فلان برو کینڈ اکٹر کا بند کر دیں۔ مولانا وضع کے بابن را صول برست اور خود وارانسان تھے۔ وہ کب گوارا کرسکتے تھے کہ وہ لینے خیالات کو دبایش اور ان کو فلا ہم نہ کریں میں گوار اکر ری اس کومولانا کا دہمن بنا تھا۔ اور اس کی میمولانا کا دہمن بنا تھا۔ اور اس کی میمولانا کا دہمن بنا تھا۔ اور اس کی میمولانا کا دہمن بنا تھا۔

چنا بخد عذا کے زمانہ میں بااتوں کی وکوں سے شارواں بادنہ ہوگیا کالی کو کھی ہیں رہا تھا وہاں سے کل اپنے بڑھے فائسا ہاں کی وکھری بھی گیاس نے اس کو مولانا تحد با قر سے کھر پہنچا دیا ہوہ وقت بہت ازک تھا بہر ہند و ستانی انگریزوں سے ون کا بیا بنا ہوا تھا۔ ایک ات تو مولانا نے اسکو لینے امام باڑہ میں رکھا بمین جب دو ہر می مولانا باز ما حب اس سے جینے کی خبر محلے میں بنجی تو باعنوں کو بتہ جل کیا۔ مولانا باز ما حب سے ہمان کا محام ہ کر دو ور نہ ہم عتمارے کھر کو آگ لگا دیں گے مولانا ما موردا نائی کے مما تھ مٹیار کو ہند و ستانی نباس بہنا کر روا نہ کہ مولانا کے مولانا کی کو مان کی کھڑکی کے قریب حب اس سے دھی سے بہتے تو لئے کہ دو اس کے دھی سے بہتے تو لئے کو سے بہتے تو لئے کہ دو اس کے دھی وہ دیں دم دمیریا۔ لوگوں نے بہجان لیا ۔ اور اس کی کھڑکی کے قریب حب اس سے دھی سے بہتے تو لئے کے ماری کا دیا کہ کی عذر اس ہو میں مولانا محدما قرکو جام شہما دت نوش کرنا بڑا۔ اور ان کا کوئی عذر اس ہی جرم میں مولانا محدما قرکو جام شہما دت نوش کرنا بڑا۔ اور ان کا کوئی عذر اس ہی جرم میں مولانا محدما قرکو جام شہما دت نوش کرنا بڑا۔ اور ان کا کوئی عذر

نبدي ساسوني برجرادياك دوسرى ردايت يه ج كيجب مولانا محد باقر كيم كان بن جمله بنج ارطوايد ئے شور دغوغا کیا تو ٹیلرصا حب ہا ہر مل آئے اور ایک لاکھ کچیقیر ہزار کے لوجہ یو لو صاحب كو ديد ف اوران نولون براين وخطاصى كردي اوريد كم دياكريد فم یں نبطیب فاطرمولوی ساحب کونذرکی ہے . یسب کچھ ہوامٹر میلردی بابر تك ان كوقتل كروما كاجب عذركى فتنه الكيرى ختم بوكئى تومولوى صاحب نے اپنی دیاننداری کا بوت دیاور دہ تربراور دستخط سندہ اوٹ مرسن صاحبے بان لے گئے اس ما فران سے تمام واقعات نیکلنے بھی منہیں پائے تھے تو ببرطال سی صورت مولانا کوشہادت کا عام بینا پرا۔ انہوں نے بیا ، گو ہا ن کوئی اورنعواینت کی بیخ کرنے اور بادشاہ کی حایث کرنے کا برله دہتا گا منتى سليك نام يربيا كيا-بدی ہر میں ہیں۔ یہ کون نہیں جانتا کہ مولانا محمد باقشمس انعلماء مولانا محمد بین آزاد مصنف آب هات ك دالدا جدت ع حن كانام الد تك مولانا محديث أزاد كي فيها اوران كى نتهاكوت باقى ركھے گى-زبرة الإحبار المكنة عيم المرسي الما الماري المرابي المن الماري خرنقل ی کے عالباً یہ ا دبارسی سال جاری ہوا۔ اس احبار کی خبری

له ودم دم لا كا على الماليه محيين آزاد مُولفجها ن المعتمر نقرى من م

مستند مانی جاتی تقیس دہلی ار دوا خبارہ کوہ نور فوائد الناظری و عیرہ اس کی جرب نقل کرتے تھے پنہیں علوم ہوسکا کہ یہ اخبار فارسی زبان یس نکلتا تھا ۔ یا اردو میں ۔ اغلب یہی ہے کرفارسی میں نکلتا ہوگا اس کے اور پٹرا محد علی صابحت اور پٹرا محد علی صابحت کے مداور سابعت کے اور پٹرا محد علی صابحت کے مداور سابعت کی مداور سابعت کی مداور سابعت کی مداور سابعت کے مداور سابعت کی مداور

مرتی اسمائے کے دہی اردوا خبار میں زیرہ الا خبار کی حسب ذیل حبرتج

اعتدال ہے لیکن ضعیف ہیری کے در ہاریس بہت کم اجلاس فر ماتے ہیں۔
اعتدال ہے لیکن ضعیف ہیری کے در ہاریس بہت کم اجلاس فر ماتے ہیں۔
تمام بہات سلطنت تجویز شا ہزادہ ہے سرانجام باتے ہیں۔ شاخرادہ تبدید ارتجات
.... مصاحب عورات کی بہت لیند خاطر ہے دکہتے ہیں دوبیگما ہیں د ہیں۔
بائیں شا ہزادہ کے بیٹی رستی ہیں اور جو کچھ وہ کہتی ہیں وہی سرانجام پالیے
اور عور توں کے دسیلے سے ان کے وائستہ حذریات بزرگ مقبول عالی مفرد
ہوتی ہیں ی

روی یا بات خابی فنانہ ہا تھے عظیم سے نہیں ہے اور انجام اس کا کچھ ذب نہ بات خابی فنانہ ہا تھے عظیم سے نہیں ہے اور انجام اس کا کچھ ذب نہ ہوتیا چنا بنجہ سلطان مرحوم کے وقت بھی یہی حال حقاکد شنا ہ معنفور عورات برکلی اعتماد رکھتے تھے، آخر کار وہ حزابی اور براہمی جوکہ امورات سلطنت میں واقع ہوئی وہ سب عالم برنظا ہر ہے اب بھروہی رسم شرع میں مردی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی انجام اس کا کیا ہو "

ہوی ہے۔ دوی ہو ہوں بین مکندرا ور رئیرہ الاحزار فارسی کے احزاروں ہیں مقبول خاص وعام تھے۔ باائر اور علمی طبقہ کی محفلوں کی زینیت تھے مقبول خاص وعام تھے۔ باائر اور علمی طبقہ کی محفلوں کی زینیت تھے لئے حسٹر دنیوز ببیر پر لام کانا آئر ای لائے ہے۔ کلیات نثر غالب ص مم ما

ادران كم طالعين رمية تع.

جنا فيد مزاغاب لف ايك خط من جوانهون في مجر جان كوب كو الحصا م دندة الاخبار كي خبر كاحواله ويت جوئ قلد معتق كارباب و

عفد کی بے قدری کی شکایت کرتے ہیں -" أن قلعه كه دحنب روشني تولد نشامزاده مباركاه سيركا وحنروي فرسنا بودم ازاوياتي زيرة الاخبار خوانده اندخبانكه ورستاتش أن عن رايده اند راجم جدت وجم مرت افزود جاودان مانند كد عن را وخندافند " ك ستبالاتار الاتبار مواتوسرسياحدانان ما دبيك رشته داران كوسيدكما كرتے تھان كے بڑے بھائ جھوں نے يہ اخبار جارى كيا ان كوائے مجوئے بھائی سے انہائی محبت تھی انہوں نے اس اخبار کا نام ان کی عرفیت کی مثنا ے سیرال خار کا۔

يدا فباراس وفت كالاجب سرسيدم حوم كي عرستره يا الحاره سال كي تعي -سرسی کی استادی توریه فالگاسی اظاری درج مهونی شروع مهوی سیس له از ارا دسنادید کا بیملا ایرشن سی مطبع سیدا لاهارس سیم شایع میں شایع

علامہ چموہن ڈنا ترکینی اس اخباری تذکرہ کرتے ہوئے اس کھوج ہیں لگ جاتے ہیں کہ یہ ا خارکبت کے جاری راج وہ برائے اجاروں کی درق گردان کے بعديه بنوت الكالنابي ك:-

ك كليات نشر غالب ص مه ١٤ مله حيات جاويد

" مه را گست سنت شند کے سراج آلا خبارے پایاجا تاہے کہ ہے کم اس تاریخ مگ یہ احبار زندہ تعالیمن کی اشاعتِ مذکورسی ایک خط ایوا تھا سم کی طرف سے شایع مور ہاہے جواس نے سراج الاخبار کے ایڈیٹرستیدا دلاد تعلی کو جبجا فقائ

"بنده گذاگارا بوالقاسم کالتماس سیرا ولاد کی خدمت ہیں یہ ہے کہ میر سید محیر خان بہا درجو مطبع سیرالا حبار کے بالک اور بزرگ اور بزرگ زادہ ہیں۔ آپ کی تحریر دیجھ کر غریب خانہ پرتشریف لائے اور فرائے گئے کہ بی نہیں جانما کہ بدلا لغفور نے کس اخبار میں خدام ہم گئی نما کی شان میں ہے ادبی ہے لکھا ہے یہ آئی سے دریافت کیا جائے اور اگراخبار کے لیجنے پرائیسا کمان کیا جا تا ہے تواس میں عدد النفور کا قصور نہیں ہے کیونکہ سیرا لاخبار کا طرز ایسانہ ہیں ہے !!

اُگرى ترم المقائم في تعاجب كومولاما كالى كى جات جا ديد كا خيال آجا ما كداس كما آ بيس اس اخبار كا بھى وكر بنوگا تو علام رمينى كواش ججوا و يُحقيق كى زحمت كوارا زكر نى بنرتى ميولانا حالى محتبتے ہيں۔

"داس اخبار کے ایٹر میر مولوی سیر محمد کا انتھا کی عین عالم شباب شی کا عین اس کے بعد سر سیر خوداس میں مفنایین محکا کرتے تھے:

او شیخص کے سیر دکر دیا تھا لیکن زیادہ نر سر شید خوداس میں مفنایین محکا کرتے تھے:

عدر سے قبل کے اخبار اسیمیں مرزا فالت کا خاص تعلق سیدالا حبار سے کھا،

مرزا فالت کے مدسی ہے تعلقات سیند اور دیر بینہ تھے، اس سے ان کے بھائی سید محمد کے اخبار سے ان کا و بھی تعلق کیوں نہ سوتا۔ مرزا فالب بی حال ک کوب

کرایک نطیس تھے ہیں:-من دا نم دول کرچشگرف بخشائش است آن که دربارہ سیالاغلم دادنگارش دادہ اندمنتی دیگر سرمن نبادہ اندنها ں ممانا کرنقش طبع سیالانبا

المُنتَمَة مِنْ يَكِي از دوستان روحالي منت واك ا غلب بنى ہے كريدافيا ين المار عين بند بوااس سے فوائدانا فرين دمی ابریل اس کے برد میں اس ا دبار کا نام دانے کے طور برا یا ہے۔ ساجي سائح كاسلانب م مووامطون سي الخفر تصلعم كم ينجا ر الله المراد الماريس والمايس بيدا موت سير محدث ابن عطائ سرسیدا جرموم کے ساتھ منفی کا اُتحان دیا تھا آپ بہت زندہ دل اور سُلُفته مَاجِ تِعِيهِ اوراً بِهِي غلام على شا ه سے سبیت تھے . گروضع ان کے خلاف ملى اكثران كے والد كے منے والے ان سے كہاكرتے تھے كہ بيٹے كر تھے ا ابی و نع و رست کرے اور داڑھی نہ منڈ ایا کرے وہ یہ جواب دیتے کہ عمر کا تقامت ہے جواس کادل جاہے کرلینے دو کیجی نہی درست ہوجائے گا ، آخرا کیات كے بعدان كاطرابقة خود بدل كيا - داڑھى ركھ لى اور تماز كے سخت يا سندموكية بهان المركمة بجدا وراشرات كى نماز بهي تركيبين بوتي تقي مولاناسیدمی مترکام ضلع فتچور می منصف تھے مصصفات میں جب آپ منگام سے دسم ری فعطیل میں آئ تو بہاں اس دقت بخار کی فصل تھی سید میر كونجارات كا عب سرسيد المراب لل توانهوا في ايس كلم كم جن مے حدم ہونا تھا کہ ان کو لینے زندہ رہنے کی امید نہیں ہے اس کے لب في الوافع ان كامرض بريض لكاوه اسى طالت يس خواجه بافي إالتُدكيُّ. وروبال ابني تبرك سے فورطك بحريز كى برحيد لوگ كيتے سے كداليي بيماك سبیں ہے تم کیوں اس خیال میں بڑے ہو۔ گران کو مرفے کا یقین ہو گیا تط حب قرانیا ر بو گی توسوار موکر و بال سنج ا ورقبریس ا ترکر لیشے ا در قبرکو بسند کیارا ب مرض اور بھی زیا دہ ہو گیا، ایک دن شاہ احد سعید صاحب کو

ك كليات نرفال على

جواس وقت خانقاه بس سجا ده تين تعيم- بلايا اوران كے إلى بر تحديد بعت كى اورتسرے دن انتقال كيامفتى صدرالدين خاب نے جرمسيد كران كى تعزيت كاخط فيجا تقا اس بين يشع علما تقا م ممت الركتة شميم عن يا فت مرتح كدز نركاني بيردعا آرز وكمند جرواه من المساد عصد المساد عن المرى اورل طینی تردن می شایع وا فقادر اندن کامشری سوسائی کے پادری ماقع کی اید می اید می اید می اید می ا ين كلتا تقاء اس كوندمون لندُن كى مشرى سوسائي في تلايا بلكه بر فرقدك ير وُكُنْ فُ شَنْر بول كيم مفاين بي اس بين درج بوق نط اس رساله كأ تبلیغ مبھی کے ساتھ ہندوستا بنواں میں علم کی اشاعت کرنا بھی تھا۔ فيرثوا ، منداس فيم كاردوزبان من موتا تفاجس من الكريزى الفا كثرت كساله كهائه جات تصيفزيون كاكثر تصانيف جوجي خرمب كي نشر واشاعت ك ك سنايع موتى فقيل اوراسي قسم كي زبان ميس موتي في ستره سال کے بعد عصاب سے برجہ بند ہوگیا تھا اور غالبالاماعیں دو باره شایع بوا چرخواه مندے معاین مختف ناموں سے کتا بول کی شکل یں سندارہ میں مشزی سوسائٹی کے اہتمام میں شایع ہوئے نظیجیں کے : क्षिण्णार्थः نان کتابوں میں بہت باتیں خرخوا مہدو مت کک بادری ماقعرے بنام سے طبع ہوتا محالمنی کرے طبع کروایا ہے ! دوسری مرتبه به احنا دناگری اورفارسی زبان میں شایع بوا حنا پخه وناسى اف خطبه الماء من ملية بن -له خطات رئاس على الماليقاص المم

" ڈاکٹرار سی، مافقر مرز آبودے شرخواہ مبند ناگری اور فارسی رسم المخط بیں شائع کرہے ہیں اس مے تعین ایم اجزاکا انگریزی ترجہ بھی کھی سٹالے کردیتے ہیں۔ مرز اسید عبداللہ نے مجھ کواس کا بمنر جیجا ہے اس میں تعین خرا بہت رسیب معلوم ہوتے ہیں "

بہد وجیب ساوم ہوتے ہیں۔ بادری اتھ بہت ی ندہبی تیابوں کے مصنف تھے جوار دوسی تھی گئ ہیں خاص طریراس! ئیبل کے مرتب تھے جو بہندوستانی زبان میں رومن خط میں تھی گئی ہے جس کی کا بیاں لنڈن میں شایع ہوئی تھیں اور اس کے

ما شيديرال جبل سے۔

مناون میں اسی مرزابور کی منزی سوسائٹی نے خیرخوا ہ سند کے مضامین مختف ناموں سے کتابی شخص میں جیبوائے تھے۔ دو کتابیں نتخب العلم اور مفرح القلوب میرے والد ما عبد مولانا شرف اکن مرقوم معفور کے کمنب فائی میں جیس ان دولوں کتابوں میں عنوانی اور تاریخی مصابین ہیں جن کے عنوانا میں جیس ان دولوں کتابوں میں عنوانا ور تاریخی مصابین ہیں جن کے عنوانا

یہ میں -میں ہے کی کلوں، دوخانی جہازوں،انگلستان کی آ ہنی سٹرکوں منگو غوط لگانے والی نل'انگریزیٹا ئپ اور تبچر کی بینی کنیچھے مشینوں اور مرطانیہ

کے برائے باشدوں وغیرہ کے حالات نیتھوشینوں کے مفہوں کا اقتباس عبی کیا جاتا ہے اس سے اندازہ لگائے کہ چرخوا ہہند میں س قدر میفید معلوماتی اور تاریخی مصنا بین شایع ہوتے تھے خواہ اس کی غرض اپنی قوم اور ملک کا ہر دیگہنڈ اہی کیوں نہو۔ عنوان سے:۔ بتھر پر چھانے کا احوال

بطر پر جائے ہوائی ایکا دا نفا قات سے ہو گئی موجدالانس سینے فیلدر شہر

کے باد شامی ناپی گھرے گوئے کا بڑا تھا۔ سٹرور تا ہیں ساہم موسو ف انگولڈ شاف کے مدرسہ میں م نفرا ور ملک کے آئین بڑھنے کے لئے جانا تنا بلیں بعد وفات لیے باپ کے اس کا چیٹر سکھنے لگا۔ ہوئی جب اس بی تجھے جا لئا۔ نہ ہوائی وہ کتا ہیں تصنیف کرنے دگا بغلبی کے سبب سے وہ اپنی سی جی وصالے ہوئے جو فول جی جو اس وقت مرج و مغول مقابھیا ندسکا اس کے اور طرح سے جھانے کی تدبیر کرنے نگا ہے

میں تا بیدے کے ایک بیٹر کو برابر کرکے روشنائ صابان موجاور کامل سے بناکروس پر بیلنے لگا جب برسیاری سو کھٹی کو ایسی شخت ہوگئی کے سٹورے کا نیکڑ بھی اس میں افر ز کرسکٹ گرتا نبا بڑا مہنگا حقادس کے گفایت کے واسطے اس نے بھریر کیے تدور کی اتفاقاً اس کوشم مذکور کا بھرجو سیاری مغز ب

كريتيب ماس كوبرابرا ويقل كرك س يرغيف كاه

الم روزا با اتفاق بولداس کا دالدہ ان کور حوقی کا صاب کی الی بائی دونا با تفاق بولداس کا مذہوج در تفایس واسطے ما اب خود کے اپنی بنائی دوشنائی سے اس بھر بر محک میا اسماحیال سے کہ دصت کے وقت کا مذہبر محک میں اسماحیال سے کہ دصت کے وقت کا مذہبر محک میں گئے آخر کا رتب اس سکتے ہوئے کو مسائے دگا تب اس کو یہ خیال آیا کہ اس کے تعشا در بھی اثر سکتے ہیں یا بنیں جنا پند اس کے بیزاب دلکا یا اوراس کے بعد چھائے کی دوشنائی سکتے ہوئے جو ف سے بین سے جیلائی تو دیکا کہ نقیس ما ف افر فی جس ما معقد ما دیسے مقال کے بین سے جیلائی تو دیکا کہ نقیس ما ف افر فی جس ما معقد ما دیسے مقال کے بین سے جیلائی تو دیکا کہ نقیس ما ف افر فی جس ما معقد ما دیسے مقال کے بین سے جیلائی تو دیکا کہ است بی بین کیا ہ

بہے ماحب وصوت نے جندسانے علم موسقی کے جانے وسیمین عیسوی بی شہر ہوئے تو اس کے نفے اور کماری چھا ہی مگراٹ کھن کی قط اوراس سبب سے گوندے کا غذیر محنے کی ایجاد موی ، بھراس فے معدم

کیا کہ صابن کی نشانیاں بنمہ ہر صرب ہوجاتی ہیں اس سے عینائی کے قلم ہے تصویر کھینینے کی ایس ہوگا " تعب ماحب مذکورنے اس کی کا رائی اس منہرکونجٹی تب 199 رو میں اس کولویریا کے بادشاہ سے پرواز اللکھ اینا منر جاری کیے اورسب کام ملک بوریا اسی کے کارفانے میں آوے جب کدایسا ہوا توصاحب موصوف ایک دوسرے صاحب اندرے ای کواینا شر کے کھا یہ خان لندن ا وريارس اور وينا شهرو ن مينوان نكا اس سيخ فيلار صاحب انڈرے صاحب کے لیمائی کے ساتھ لمندن سی آیا اورجب وہال یونن خوت بہور ہوا توبرے بڑے الدیزی سنرمکدوں نے اس کی آزمائیں گی۔ پرسینے فیلڈر جوانڈرے سے علی ہوگیا تھاسٹ کہ میں وئینا کو کیا ا ور و یا ں بادشاہی فرمان پاکے لینے فن کو کبڑا چھا بنے کے کا م میں انگاما ۔ مگر بدانتظامی اورناموانی واقعات سے اس کی مراد طاصل نہوئ۔ آخریش سند کٹ میں کار و بارا وروں کے اختیار میں جھو لاکر لینے وطن کو جر گیا۔ ان دانوس مسورها دب جوول محسر كارى مدرسه ين المصورى كامدرس تھا۔ تچھرکے جھاپے کی مشاقی کرتا تھا کہ اپنے طالب کموں کے لئے کھوڑے دا موں برتصويرين سيار برسك اوراسي سي حجنائ كے اس قلم كى ايجاد ہوئى - جواب

ری ہے : "اس وقت یفن بہت ہے یا اوراس کی ٹری تر تی ہو ئی ابکہ خاص شہر مو یج میں اور کھی را دتی ہوئ ولى اس كے بہت سے كارخالے ہو كے ب یس کہ اچھے اچھے مہرکے کام تیار کئے جاتے تھے ۔سوااس کے کتابیں اور

مرکاری نقتے متفرقات دفتروں کے بھی چینے تھے بھندا کو برکوسینے نیلڈرصاحب ہر موزنخ میں بادشاہی جھا یہ خانے کے ہتم مقرب کے اس غرض برکہ ملک بویر باکا بڑا نقشہ تیار کریں "

مراح الاحبار العاملية من علاس كالرسواولادلى مراح الرير سراولادلى

واقع نظ رامدا دعلى بيك كه الممام مين تجينا عا جوسفية وارتحا.

یہ اخبار طفرشا ہ کے در بار کا کورٹ گزشے تھاج بادشا ہ کی ہدایت مے مطابق د بلی کے قلعہ معلّے سے فاری زبان یں شایع ہوتا تھا ادریہ بادشاہ کاروز نامچہ تھا آخریس خاص خاص جنریں جی ہوتی ہیں جو عمو نادد سری سلطنوں یاریا ستوں ميتني برق سيس إلى و بي كل مقامي شكايتول حكام كى برعنوا ينول يا موسم دعيره كى كىفيت بتا ئى جانى تعى

اس اخبار کی فارسی بهت بخد ادر کفیٹ منشاد موتی تفی جود سار کی الایاں تھی اس کے علاوہ اسلوب کے اور عبارت بلیغ ہوتی تھی، زبان کے قاعدے

ا درا مین کی یا بندی سخت تقی

به وه دور فعادب غليه غاندان كا جراع كل موجكا تفابرائ نام بادشا على سكين عوام بر إدشاه كاليح فورابهت اثر تفاعوام بادشاه بى كوايا دكم ور د سناتے سے جنا پخرجب شہری پولس نے ان کو تنگ کیا تو عرضی باد شاہ می - とりにしょ

نه .... سواری مبارک و در در ان خاص رسیده بود که ابنوه کنیم ازرعايا شهرومكنائ صاحب إغ ودكيرا ملاك شابهي استغاثه تعد على يوس درافر وجوه يوكيدار بجوره حال كه دوچندوسه حيند ازر وش تعداد نسبت معول سابق بود مؤدند وعرصدا شتند وه اس درخوا ښت کا جواب کيا بونگنا تا و ه هي معذوري ومجبوري د الغر نے پیم مورہ دیا ۔ اگرہ عاکرا بنی سٹکا بت بیش کرو محکمہ صدر می اس ظلم وسنم کی روک تفام کرسکنا ہے "

بادشاہ کے اڑکا بیدا ہوتا ہے . مرزا فالب شاہزادہ کی بیدائش سراک فارسی تفعہ ادشاہ کی خدمت میں رواز کرتے ہیں ۔ یہ جبر استمبر است

ك اخبار لى إن الفاؤك ساتهدرة كى عالى ب.

" وصدا شت اسد الله فال غالب مخلص كدرا بحد ما يع نونهال صريف ا قبال را بنظم دراً دره معرفت بور وزعلی خاب فرشاده و دراً ب دا دسخوری اده بودبنظ كرامت الركزست وموريسين كنت به

جب مسراج الإخبار مضع ملطانی لال فلعه بین جیب جاتا تر تا بوق چی خان بادشاه کے پاس وہ اخبارات بیجا تا تھا جس کو با دشاہ بتلتے ان کو اخبار روانہ کرد کے جاتے تھے ۔ (^ ارمضان المهارک)

خاص طور بربرم بم معظم الدوله كى معرفت نفشف الره كى بال يه احبار بادشاه تعجبا عقا تاكه وه اندازه لكائ كا فبارس من قسم كى خريس شايع بوتى بين سه

سراج الآخبارسي بادشاہ ظفراوراستا ذوق کی غزیس جمسے دغرہ تھی یع ہوتے تھے۔

اس ا حباریس مرزا غالب کا کلام بھی چھیتا تھا۔ جنا پند مرزاجی اپنے ایک خطیس اس کا ذکر کرتے ہیں :-

"بیرومرشدع پر کو بادشاہ ماندے ہوئے جو کچھ کہا ضادہ رہنے دیا کر مجھی کام آئے گا۔ بقر عید کو کچھ کہا نہیں ایک رباعی بڑھ دی تھی۔ اس کا کچھ پنہ نہیں .... تقییدہ کہہ رکھا تقابر تھھ دوں گا۔ سراح الا خباریس جھا پا جائے گا اورا یہ کی نظر سے بھی گذریکا۔

(۱) حب کرمحل شاہی سے دو دستہ نقرہ مور کیا جوری کے اور وہ خواجہ سرا صند ک کے کھر سے برا مدہ دیائے اور ای کے ساتھ لمزم نے جرم کا افراد کر لیا۔ قر سزا کے طور بر ہر ڈیو ڈھی اور ہرفلعہ سعلے کے دروازہ براسکو تازیانے لگائے گئے اس جر کو سراح الا خبار بنی زبان میں شایع کرنا ہے۔ عض سند کہ دو دستہ نقرہ مور حیل از سلحہ خانہ اندروں محل معلی گم شند

ك سراج الاحبار ١٩ شعبان

جرم سرقدأن بونسندل نامي فواجر سرانا بت ستره ومال مسروقد أزخان اش برأيد وازبته بدمروسرا فراز كلش عاه دعابال كل مرسبدلوستان حتمت وافبال كارفهاك منصب نظارت مرزام كيسلطان فيح الملك بهادرا قراددرزى مركروهم شدكه به مرويو وهي اورمرور وازه فلو معل بهن تبح نازيانه زده بيرون سازيد المنده برائ بدكاران عم ت كرود كمرتكب بمجوامورفيج ذكروند- (ازويم سعبان اعظم عصله) (۲) ای طرح زوج بازومند زمردی نواب اج محل میم صاحبہ کے کسی نے جرا لئے ترباد شاہ کے پاس مقدمه آیا اور بتا یا گیانا نب ناظر غدا تجش نے جرائے ہیں۔ توظفه أه بهادر في سيد بال من فال كومكم دياكه في الفور عد الجش والنظر مند سازندا و بخانه اس رفية مخص لما يندي ضريش كيم كان سے صندو في ميكان حكم بواي بردن تازياني ( ٢٠ رومنان المباوك محصراء) ا ٣ اسى زازيس بى نهيس بلك بهادرشاه طغر كرزا نديس بعى د بلى كے اندرعن الله شريفوں كوستانے تھے اور عندوں كے مردارا ہے جيكے جا سوں سے شرافوں كى نكرويال الحيلوالي تمعيد بعنا بخمسلمالول كابك وفذي ايك درخواست بها درشاه كحصورس كفيض الندناى دربان مجد جامع بدمعاش اورفتند برورب واورها فظ مدن ك كرده سي الله ركفي المعافظ مدن برمعاشون كالم حيل من كفي مرتبه

المباركين زيراست ضاد وتفكرا موعاتاً . بهادرشاه في مزرا محد بخت عوف مرزا بعانون بهادركومقر كمياكة في المتراق ان كم سائقول كم باريد من تقيقات كى عالية .

فبض الله فتنه وضادير بأكر ديكا ہے اس كى وجست كاخرى مرتبه جمعه كے روز درمغا

"اگرفے الواقع بر مدِسحاشی دستگاہی دار دیمبوض معزولی حوامد آمد "
دواز دہم رمغان المبارک معمانی

دم) چوتھے مقدمہ کی لوعیت و منراسراج الاخبار من رمضان المبارک معلیم کی زبانی سنئے۔

" گستانی إف بهادر علی مرعی میرنا صرعلی که در محکمه دارانسا ف منو د بود عرف کرد ارشا دستدا گرکسے مرتب مج امور دستوخی باگرد داختیار جرباند رقید مقعقائے

سیمثراءیں مکھنوے ایک مذہبی برچیس کانام علائی تھا مولانا علی سس کورٹ نے جاری کیا تھا۔

حسن الاحتار السنار الأمبر ملك المراك الم المرك الله المرك المرك المرك المرك المراك المرك المرك

"مرزااسداللہ فان بہادر کو رہمنوں کی علا اطلاعات کے باعث ممار بازی کے جرم میں گرفتار کرلیا تقابعظم الدولہ کی سفارشی چھی تھی گئی کہ ان کور ہا کیا جائے کہ یہ معزز بن شہر میں سے ہیں۔ یہ جو کچھ ہواہے کف حاسدوں کی فقتہ ہرداذی کا بنوت ہے ۔ عدالت فر حداری لواب صاحب کل اس بہا در کو جواب دیا کہ مقدمہ عدالت کے سپر د ہے ایسی حالت میں قالون سفارش فبول کرنے کی اجازت نہیں دیا ؟ حب اس مقدمہ کی فیصلہ سنا یا گیا اس کی جنر ہولائی سے اور سیں

سٹارے ہوئ ۔

" غالب بر و عبرارى من جومقدم دار كالا اس كا فيصله سناد ياكيا . مرزاصا حب کوچومهمینه کی قید بامشفت اور دوسور و بییه جرمانه کی سزامو اگردوسوروبیم جرانداداند کری تو چھ جہین قیدس اورا صافر ہوجائے گا . اور مقرہ جرائے کے علاوہ اگر بچاس رویے زیادہ اوا کئے مائیس توستعت معاف ہوسکتی ہے جب اس برحنیال کیا جاتا ہے کہ مرزا صاحب و عدہ علیل رہتے ہیں سوائے برہنری غذا قبیہ جیاتی کے ادر کوئی چنر نہیں کھا توكهنا برتاب كداس قدرمصيبت ومتقت كابرداست كرنامرزا صافب كى طاقت سے ابرہے بكد باكت كا اندلشہ ہے - اميدكى عاتى ہے كه الر سن جج بہا در کی عدالت میں ایل کی جائے اور اس مقدمہ میں نظرانی مونه صرف يه سنرامو قوت موجائ للكه عدالت فوعداري سے مقدم الطاليا جائے۔ یہ بات عدل والفا ف کے بالکل خلاف ہے کہ ایسے باکمال میں كوس كى عزت وتمت كا دبربه لوكو س كے دلو س بربیخا بوا بوا اسے معمولی سے جرم میں اثنی سخت مزادی جائے جس سے جان جانے کا جمال

کریم الاخبار کاری ایک المندرساله کل رقبا ادبن ما حب نے دہی سے مفتہ وارتحا کی کل رقبار کا لافقا جو مفتہ وارتحا کی رقبار کا لافقا جو مفتہ وارتحا کی رقباکے مولانا حود ایڈیٹر تھے انہوں نے مصملے میں ایک تاریخی مشاعرہ کا علان کیا ہرجہ بنہ یا ٹہر ہفتہ مشاعرہ کا المعقاد ہوتا تھا اوران ہی مشاعرہ کا علان کیا ہرجہ بنہ یا ٹیر ہفتہ مشاعرہ کا الله کا کل رقبا میں چھیتا تھا ہے مہا وی الله فی النا فی النا ہے کو کھن ارباب کمال و کوبس اصحاب ذوق جمال نہایت استمام کے ساتھ کو کھن ارباب کمال و کوبس اصحاب ذوق جمال نہایت استمام کے ساتھ

منعقد ہوئی ادر شعراء نے اپنی کتہ سجنوں سے حاضرین کوستفید کیا ؟ منولانا کریم الدین نے اپنی کتاب طبقات الشعراءیس لینے اس مشاع ہ کا ذکر کیا ہے۔ ادر جن سٹعراء کرام نے اس مشاع ہیں کلام سنایا مقاان کا کلام بھی نقل کیا ہے۔ منگ محرسعید قامنی بدا یونی جنوں نے ۲ شعبان سلامیا کہ کے مشاع ہ یہ عزل بڑھی مقی ۔ اس کے دوشتر لا خط بہوں ۔

الله رب ناز کی که وه کہتے ہیں ہر گھڑی دنوں کے بوجھ سے میری تمتی کرنہیں صدمہ اُسطاعے فرفتِ جاناں کا بوت سے میرا یہ اورکسی کا بگر نہیں

گارسان ویائنی ابنے ظلبہ ہم ردیمبر سمے شاؤیں گل رعنا کا ذکر کرتے ہیں۔ "مولوی کریم الدین نے کچھ عرصہ ہوا ایک غاص رسالہ گل رعنا ہیں جود ہلی سے شاہع ہوا ہے ۔ سے شاہع ہوا ہے ایسے شاعوں کی نظوں کا ذکر کیا ہے ؟

اس رسالدا وراخبارکا ذکرمولوی عبدالرزاق صاحب نے بھی رسالدا ردو دہی اکو بر شت فیڈویس فربایا ہے اور تھاہے" یہ رسالدا وراخبار کبنی سے جاری ہوٹے تھے جنا بخد مور ابریل سن سے کہا حبار فوائرا اشا تھیں ہی میں ایک استہار طرح کی کتابوں کی فروضتگی کے سلسلیں تابع ہوا ہے اس سے کیسکلوں ہو جاتا ہے۔ ہنتہا رکامضون یہ ہے

بالكل مخلف بالذاذوط لقب

صُّادِق الاحبَّارُ مطبوعه طبع داراتسلام واقع محله حوص قاضي گذراله آباد منحلات دارالخلافه شاهجهان آباد ازاستدا مهفتدهم لخایت بسبت جهارم اه دن عرص شاء "

اس زانہ کے دستورکے فلاف بریس کانا ماحبار کے نام کے ساقھ جوڑ دیا گیا ہے نہ ہم بریس کا نام ہے نہ ہم او پر کا اور نہ ہی جار کا مبرہ او نہ ہم بریس کا نام ہے نہ ہم او پر کا اور نہ ہی جار کا ابتا ہے کہ اس احبار کی ابتدا کب سے ہوگ اور بریس کا ہم کم کون تھا بقول قاضی عیدا تعفار صاب اس بریس کے ہم جم مولوی عنا برحیین کے چنجوں نے سرہ بھا وہی ہیں ہوا ماری کیا۔ قاضی ماحب کا بہ خیال جو ہمیں ہے مارالسلام بریس سے کہ وہی الدین سے محالی کیا۔ قاضی ماحب کا بہ خیال جو ہمیں ہے کہ وہی کا بہ خال برا بریس سے کہ وہی کا بہ خال محلی الدین سے مکان کی قادر علی سوداگر میں مقاجس کے کہ وہی کا بہ خال ہوگی الدین سے مکان کی قادر علی سوداگر میں مقاجس کے کہ جدالر کمن اور جہم سرویات علی ولدانام علی تھے۔ یہ بریس ساماء یہ بیس مولانام کھی الدین سے دیار بریس سے اور اس کے بعد وہ بی الدوا خیار بریس جیس کو الاسوری میں مولانام کھی بیا قائم ہوا۔ اس کے بعد وہی الدوا خیار بریس جیس کو الاسوری میں مولانام کھی با

اس احباری بین این معامرین کی طرح دہلی کے دربار کی جنریں بہلے
اور لبحد میں ایسٹ انڈ باکبنی کے انسران کی جنریں شایع کرنے کے بعید
مند دستان کے مختلف صولوں جہوں ریاستوں کی جنریں درج ہوتی تھیں
سم اجوری مصم کی اشاعت میں جند جنریں اہم ہیں . خاص طور

له ارد وصافت یکار مخونومین می تماخرشهنشای ص ۲۲۰

عشره محرم بربادشاه دیلی بهادرشاه ابی عقید متندی کا اظهار کرتا ہے۔ اس کی مینیت سننے سے بہتے بنر کا معزم بچھ یکھئے۔

دوعشرہ محرم کی تقریب بر مرزا علی بیگ عوض بیٹی سیا ہیوں سے ہمراہ جا مع مسجد کی اس درگاہ ہے جہاں جناب محدرسول الله صلے الله علیہ ہی آثار سفر لیف سے برگات رکھے جوئے جس وہاں سے برگات الماک لائے اور سخت بر رکھا اور حرم سرائے کومنو رکیا جہاں حفورالور بہاری سناہ ) اور سٹا ہزادے و بہگیا ت نے نذر و نیازگزائی اور مرزاجہاں سٹاہ متولی درگاہ اور مافظ کو خلعت عناجت فرایا اور سٹیب سٹھا دت سے لئے متولی درگاہ اور وائے قلع کے دروازے کھلے رہے گاکہ شا ہزادے اور بہگیا ہے اور سٹیس سٹھا دی سے اللہ سٹھا ہوا وے اور بہگیا ہے وروازے کھلے رہے گاکہ شا ہزادے اور بہگیا ہے دروازے کھلے رہے گاکہ شا ہزادے اور بہگیا ہے اور بہگیا ہے دروازے کھلے رہے گاکہ شا ہزادے اور بہگیا ہے اللہ سٹیرس تعزیوں کی ذیا رہ کے لئے جاسکیں ہے۔

اصل عبارت يهد،

منو دند لبعا حب قلورا ربها درحكم رفعة كه تمقريب سنب شهادت منام شب الدورفت سلاطينان ومكمات قلعه بنا برزياد ت تعزيه با درستهرخوام گرديد نمام سنب دروازه قلع كشاده دارند ي

مروید می مجب ورود و به می استار کلال کا اعجاز بھی الاحظ فرا لیجئے ہے۔

"فشخصے خانسا بال جہانشاہ بہا در شاہ زادہ در خوا می شاہرادہ مور ان شخصے خانسا بال جہار ہو ان بالائے خوامی سنا ہرادہ مور ان سند در بہنگا م شکا رسٹیر حربہ ور دوخانسا بال ندکور ہ از بالائے خوامی برزیس انداختہ بارا دہ خوردن سرش رسن خودا فروبر دار قدرت کا لمہ صامت حافظ صفیعی مون دستار سرش کد کلان بود در دبن شیر در آمد وشیراز خائیدنی دستارعط بازون آغاز بہاد واخرش مفظ سندہ جید قدم آن برگر دید خانسا بان دریں اثن خوصت یا فتہ از استہلکہ جال کراجال کراجال

قلیمعلے کی زبان میں بھی یہ واقعہ گوشگذار کر بیجے۔

" ایک فانسامال جوستکاریس مصروف تھا۔ اس پرسٹیرنے حکد کیا۔
اوراس کو معنی پرسے زمین بردے مارا۔ سٹیر چاہتا تھا کہ اس کے سرکا نقمہ
بنائے سکین غداکی قدرت اور حافظ حقیقی کی بھایت سے فانسا مال کی دستا
کلاں اس کے منحدیں آگئی دہ اس کو جبانے لگا۔ برسٹیان ومصطری وا۔
اور سمجھ قدم کے فاصلہ برطا گیا۔ نانسامال کو دیا نے کا موقعہ ملا اور
ایش مان بحالا"

انگریزوں کی نئی نئی حکومت نفی ۔ ندمہی جنون میں دیوانے بنے ہوئ قصے ۔ غریب خاندان کی تلاش میں رہنے تھے کہ اس کا کوئ فرو ہوئے یا اور انبا ندمہب ہیں اور انبا ندمہب

تبديل كرك عيسائ مذمها ومتبادكراء كوشش كرت كرت والبي تكا مجنس ہی جاتا صاحبا بخداس فسم کے ایک واقعہ کا اسی اشاعت میں رکر ہے۔ فارسی کی ہی عبارت براکتفا کیاجا تاہے:۔ " جز كلكة كالى جرن قوم برتمن كدروهم الكريزى فهايق وافر

بهمرسانيده بودطرلقه عيسائ اختيار كمزد زوجه اس ينريز

موصوفه بيردى شو برجو دلمو دي

اس اخبار كايد برجمال الدين صاحب يا حباركن حيالات كا عا في اورعوام یں س قدر مقبول تھا۔ میعلو ات بہادر شاہ طوع مقدمہ کے ایک سروری - كيان سال عالى على كانم في الل طاكبتا ب:-

ود جمال الدين ايك فية وارا حبار كالما عقاجس كے مصابين فقعي انكريزى حكومت كے فلات ہوتے تھے .اسل حبار كانام صادق الاحيار تھا۔ دہی شہریس اور با ہراس کی دوسو کا بیال ملتی تھیں جب مجھی مردری جرب سل عاتی تحیی تو خان تمیمر کے طور برجی تکاتا جا ورد مفتد دار بلا تفرنتي ذات ہرخواندہ فرقہ میں اس كى اشاعت تھى . يه د بي ميں بڑا ا حنار تھا جا تا عطا ورج منابس اس بس شابع ہوتے تھے۔ سی اکٹرانگریزی احیارات کے ترجے ہوئے تھے۔ دیگراحیارات کمقابلہ یں اس کی اشا عب بہت تھی ہ طبقہ بن برو استحضیص مذہب پیقبول

فرست احارس اس اخبار كاسندا برا مسيد عنط محا كية

له بهادرشاه كامقدمس. ،

سم ما ديس كلكت مخ ن الادويكام الاالى ايرانى ك جارى ميا مقاحس كا نام حاجي أقا حدفا ب شرازي تفا-معمداء ميس كلكة سي اور الحضو سے احدى جارى ہوا عبدالرزاق داشد فواتي بي كديه احبار صحيدا ءكوجارى بواليفي ما نے اسسلسلیس کوئی حوالہ نہیں دیا عولوی صاحبے اس احباری جاند مولاناحسرت موبانی کے ذرایحہ دیکھی ہیں اس لئے فت نہ قابل عتبارہے یہ اخبارتین صفحات کا ہوتا مطاس اخبار کے نامبرگوا سار کے ہو ومعزز كرسيل كيلاش مزائن باكسرك دادا بندت دهرم نوائن في جويب ي رائے بہا درسی ایس آئی ہو گئے تھے اور سولانا صبیائ کے شاگرد رسٹید تھے يه احبار نكالاجوباره برس يك علامطيع العلوم يس تصبّا عمّا جو مني ي ميك كة يب واقع ففا البدس اس عن الشركر يم كنيش صاحب بو كل على كاب يه بانتعورا فبارتفاص مين سأننس ادب اورسياسي حبني بهوني اس كاسقىدر قواكرانى لكى مغرى علوات بنجائ - اس سى جرى مجمی تحصیتی تصین ہفتہ میں ایک اربیر کے روز شائع ہوتا تھا کے اس زماندمین محاتی حیائ کا نظام بهت معقول اور نسید میره تقا۔ اس میں دہی کی فصل جرب ہوتی تصبی مثلاً مغل بادشاہ کی سرگرمیاں دربار كانتقاد ان سبكانذكره ارتخ دار بوتا تفاليمي تجمي أدستاه كا

الرجولائ ممائد كا حنار لين جراع وبالكي عنوان عيد جرجيي ب وجندرور ساك فقربيراكي اس خبرد على بن بمقام سواله نالدوارد ہیں ادر حیالی ان کا یہ ہے کہ ہرروز جمیع فقردار دستوالہ کورونی کھلاتے ہیں اطفال صغرس كو سروقت دوائيا آجوائيا ل ديني بس اورسوائ ا کسونٹی اورلی نی کے اور کھ ان کے پاس نہیں جس وقت جس نے كى صرورت بيونى ب إقد بلندكر ك فوراً طلب كرلين إلى بني كي یہاں جوان کے ہر واشت مقرر ہے انفاقاس کے رویے تھے زیادہ ہو مع - ایکسون اس نے اکر نقاصر کیا فررا فیرساحب بوش بن اکرا معادر ایک درجنت انار جوسامنے تعااس کی سلاخ کو بکڑ کر کمال جذبہ سے دھ تعینیا مام طامزين كويمعلوم بواكدايك بندروبيون كاوردنت سے برساء فيم جوزيين كوديكا توسي بنرادروي كالك دهم نظراباس سنة كى ون سوج ہو کر لوے " نے بو کچھ برائے سولے ہے" ع ضکہ جر کھواس کا سوروسو روبيم تفاكن كراس تفال ليا عبده فقرصادب ايك كيراك كراس

199

روبے کے دھر بردال دیا ور فرا ہمرا ضالیا فود اس مجوبھی نرفا ، اس معرف الحراب کی مجد میں نرفا ، اس معرف الحراب کی مجد میں ایک ملی کے عمد ہ الآ دنبار کا دو سرے بر بی مے عمد ہ الا حنبار کا کو یا لاہ ایک میں یہ ود نوں اخبار ماری نعے دیا تھی اپنے د ظربی سی محصل ہے:۔

"اس نام کا خبارسینی سے علقا ہے لیکن یہ احبار دراس میں بہت عصد سے جاری ہے ۔ یہ جی مہدد من بین بارٹ کا تا ہے کھی کھی تصاوی

بھی ہوتی پس کا

اس سے صاف فا ہرہ کوہ اور کے جوالے کے مطابق عدۃ الآفیا بری کا ملھم المریس نکلتا تھا تو مدواس کا اس سے بہت وصد پہلے ابنی معیم المیں نکلتا ہوگا '' مدواس س اردو' کے مصنف نے تو دیاسی کے ان فعروں سے یہاں تک حیال آرائی کی ہے کہ

"اردو كا ببالا خبار عالباً عمدة الا حبّى رندوا تس بهوگا اگر چه اس ا اجراء كاسنو نيز تحفيق بيا قد نعين مبين كيا جا سكتا يكن گمان عالب كه اس كي اجرائ عمدة الا مرابعن كاست ئه بين اشقال بواك زانه بين بهوئ ا در ان كے نام براي عمرة الاحبار ركھا كيا مكن ہے ہما راحبال سيح جوادر مكن به كم غلط بو مكراس بين كوئى شكن بين كوعدة الاحبار دواس كا بيلاا خبار تقا (ص م م م ا)

برمال اس بات س زیادہ شک بنیں کر عددہ الا خار مصمداء س علا مرکا - سا جوری سنام ایکونیا کی محقق سے جس کے الک منتی حیا لی رام سے ادرصدرالا حبارا گرہ سے جس کے ایڈ پڑیادری سی فنک اور سیلٹر المبنی برسٹنا دیسے نظر درسہ بھی آگرہ سے اسی بادری خنات نے بکر جنوری سے مابانہ بعد بین کم مارپر سے بہفتہ دارا خبار کالاتھا ۔ بوہ ورق بیسٹل تھا ۔ بکیشند کو جاری ہونا خفا سالا نہ چندہ بندرہ روپے تھا ۔ محریہ مکھنو سے محل جبوائی فولہ سے مالک عبدالتہ بن حاجی دلی محد نے شایع کیا (اخرشہ بناہی) فولم مالک عبدالتہ بن حاجی دلی محد نے شایع کیا (اخرشہ بناہی) فولم اور محق ماسٹر المجازی کے مشہور عالم اور محق ماسٹر المجازی فولم میں جاری ہوا تھا ۔ مولوی عبدالرزاق رامقداس کی تردید کرتے ہیں کہ یہ سال عبد کی تاری ہوا تھا ۔ مولوی عبدالرزاق رامقداس کی تردید کرتے ہیں کہ یہ سال کے خاری ہونے کا نہ کے خطبہ کا حوالہ دیا ہے خطبا ہے دیا سی سیک ہیں اس کے جاری ہونے کا نہ ہیں نظام وی ماجہ نے دیا تی ہیں نگھا ہے نہ کی خواری ہونے کا نہ ہیں نگھا ہے نہ کی خطبہ کا حوالہ دیا ہے خطبا ہے دیا سی سیک ہیں اس کے جاری ہونے کا نہ ہیں نگھا ہے نہ کے خطبہ کا حوالہ دیا ہے خطبا ہے دیا سی سیک ہیں اس کے جاری ہونے کا نہ ہیں نگھا ہے نہ کی خطبہ کا حوالہ دیا ہے خطبا ہوں دیا ہی میں نگھیں اس کے جاری ہونے کا نہیں نگھا ہون اتنا اسکھا ہے : ۔

ایک الم نارسالہ ہے جس کا نام وائرالنا ظریق ہے اس میں علا وہ جزول کے مفاین مجل محصیت بیں ۔ جو انگریزی ذرائع سے افرز ہوتے ہیں "

(rmo.

الترکیفی ماحب نے فوا گرالنا ظرین کے اپنے مفہون میں اقتب سات دئے عب میں ایک اقتب سات دئے عب میں ایک اقتباس جلد جہارم مورخ ۱۱ رجوری موسئے کا ہے جس کے حسابی یہ برچ سے مسلم اللہ میں ایک المب اس مسلم اللہ کی تصدیق مولوی عبد لی میں ماحب یا بی گئین ترقی اردونے بھی کی ہے۔ وہ اپنی کتاب موم دیلی کے صفح اللہ مسلم یہن ہے۔

"ابر صاف کوید رسالے افرائدالنا الرین اور می بهندا بند کرنے پڑے پائے سال جلانے کے بعد سام مائے میں ان دوبوں کا عائم موگی"

سابگالیج سے نوس می عمر بایخ سال کی ہوگاں کی بید اکس ساب ہوئی۔

یہ رسالہ پہلے الم نظابوریں دو جہنے ہیں دو پارنجلنے نگا جواسر صاحبے
مطبع دارا تعلوم میں جھبنا تھا۔ اسس رسالہ میں نفتے اور سائنٹ فلک صفاین
کے علاوہ اُلات، تاریخی اشخاص کی رسی تصویریں اور قطعات وغیرہ کے نفتے ہو
تھے ۔ اس میں اکٹر علمی تجنیں بھی ہوتی تھیں ان کے نئے حیالات بڑ تھ کرلوگ اُن
کوئیر مذہب اور کھی کہتے تھے ۔ اس کے دوسرے ناشروایڈ بٹر سید اشرف علی
واسفی بھی تھے ۔ یہ رسالہ مولانا محد باقرے دہلی اردوا خباریں جھیتا تھا ۔ اس کا
الم نجند ہ سما نہ تھا ۔ اس کے علاوہ اسٹر جی سے دسالہ تحب سند نیالا تھا۔
الم نہ جبند ہ سما نہ تھا ۔ اس کے علاوہ اسٹر جی سے دسالہ تحب سند نیالا تھا۔

ان رسالوں کے سلسلہ میں ان کے سٹم اور ملک والوں نے ان کی کوئی مونین کی البتہ انگریزا فشروں نے اما کی کوئی مونین کی البتہ انگریزا فشروں نے امرا دکی مثلاً سرجان لارٹس جواس وقت دہلی میں محیر سیٹ سے جوا کر راس (سول سرجن) مسرگین (نج دہلی الن سالوں کے متعدد نسنے حزیدتے تھے جس سے طباعت کا خرج کی آتا گیا گ

بِحَابِخَ المرُّمَاتِ بِ سَرِّمَا مِ كَ دوبِر چِن بِنِ النِيْ مَلَى جِابِمُوں مِن النِيْ مَلَى جِابِمُوں مِن النِيْ مَلَى جِابِمُوں مِن النِيْ النِيْ مَلَى جِابِمُوں مِن النِيْ النِيْ مِن النِيْ مِن النِيْ النِيْ مِن الْمِن مِن النِيْ مِن النِيْ مِن النِيْ مِن الْمِن مِن النِيْ مِن النِيْ مِن الْمِن مِن النِيْنِيْ مِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِ

من ازبرگانگال برگرند نالم و آبخه بامن کردا ل اشناکرد بهلیمی من ششهای برج می رساله کفریدادد ی مخفلت کی بهایت کهد. "د بخدمت منتر بان رساله بذاکی یه به که بروقت جاری کرنی وس رساله کے مبتم نے شایع کرنا علم تاریخ وعلوم مختلف بنیس خورصور

ك مروم دبى كالج-

محيا تقاباي الفاظ نفسا ينت كودوركركي س قدوقيمت مؤر كى مى كى خرج جعاب اورلى اويروغره كانكل أكادر ترجم كرنامخنف كمتب الكرمزى سي بيركسى فائده كما بناه بركوا دا کیا تھا کہ اس محنث سے میرے ہم وطن ان کمابوں سے جوزیا الكريزى زبان يسبس بره مند بول ادر فيك بنام خرباد فراي اوربرى توقع تفي كميرى بم وطن اس شفت برا فين فيايش کے اوراس رسال کی قدر کریں تھے لیکن افوس صدافوس ک سط بقد شیوع علم کی سے قدر نہ جانے بلک اس مساعی اس ام كى بوى كى يىلىلەجى موقى ف بوجائے كس داسطى اكثر منتريان رماله برنبراول كى المبريس جواس دند جارى بواي قيمت واجب الادامي جواب تك النول في منين ادا فهائ المح طلب يمتين ان كي خدمت مين ميازنام ارسال كي في او توجواب زويا اور مجرجو تبكليف ريمني تو خط البو ل في وا بجيدياس سے مان ظاہر ہوتاہ ان صاحبوں كواس كا جاری بونامنظ رنهی ای د نعیس کل منتریان کی صدمت یں سمس ہوں کون صاحب کے ذیر زرمیت اس رسالیس جو کھے افی ہوعنایت فرائیں ایملساد جاری رہے اور عصد اك دسينيس روتيت لغايا كعيدي

يه بهالماس جولائ مصلامين مامشر صاحب كى يمكن خربى اختلافات كى بناء بريدالتماس شرمندة على نبيل موى -

اس احباری جریس اس سم کی ہوتی عیس ۲۷ رجوری طرحیان

مبراكاير جيزهة:-

"ار این نک حفوط صاحب دلی گزف کے ہاس آت ان ہے کوئی بات نازہ نمعلوم ہوئی۔ فوج سرکاری شہر لما آن کا بعد اور محاصرہ قلعہ کا کئے بڑی ہے سٹب وروز نوب کان آنشار جاری رسما ہے اور عامیان حرف میکار تو یز داسط معقد تلد کے کر رہے ہیں "

" مرارب مصمد : منام ولایت فرنگ بی سورش واسط ریاست حجروری کے اور خید شایا ن اس دربار کے اپنی سلطنت کواستعفاد بکر بھاگ گئے "

اسى اناعت بى فراسو صاحب كى ايك ارد دغ ل بيى درج بحب كا

م د مله

جدر کالعتیں تری ہم سے ہوگا ہ ہے ہم کولقیں وہ کھی عالم سے ہوگا اس دسالہ میں ہرسال کے شروع ہر چیس سال گذشتہ ہرایڈ برقی ون سے ربو یو ہوٹا کا جیسے جنوری مختصد کے ہر چیس سال گذشتہ یعنی احداکے اہم اور سال جرکی دیا کی بڑی بڑی جنروں میں جندیہ ہیں۔

برآن کی سرگرمیان اوراس کی موت قسطنطیند می زلزلد، کلکتہ سے بہم
میل تک ربلوے لائن کی تعمیر ، برآج برجو نوٹ ہے اس میں منان کے جا
اس کی گرفتاری ، کلکندگواس کی روائی اور علالت اور وابسی کے وقت بر
جازیراس کی موت قسطنطینہ کے زلزے کے ہولناک مآنج کا تذکرہ کرتے
ہوئے مکہتا ہے اس زلزلہ سے جونزک اور یونانی بلاک ہوگے، ان کی جوئی

اس احبار کا ایک نامه نگار کلکتر سے تحصو ہوتا ہواکرا جی آیا مقامی لے این سفرنا مرم محافظ وہ مجمی بالاحتماط اس احبار میں بنایع ہونا رال-سغنامه ين في كارن اود صصفتان ايني جومعلوات فلمبندي بين ده بہت مفیدا وراہم ہیں اس سلسانیں وا صرعلی سٹا ہ اور ان کے وزیرام كا تذكرهان كے عيش وعشرت اوركر دارعل ادراس زان كى تحصو كي ساتى ا وروط س کے تمام معاشر فی حالات کا بیان دل جبید ا ورمفید معلومات سے يرب نامه نگارا وده ك د وسر عطقو ل اور علاقول س كيا ما دروه ان سب کی آبادی معاشی حالات بارش قصل ، بازار ، اجناس کے نرح او أبدور فت كاخرا مات كانذكر ففيل سيكرات الك دوسر عام نكار نے کلکتہ کی عارتوں کا بحوں سیرگاہوں اورا تار قدیمہ کی عفیل تھی ہے۔ اس رساله کی بری خربی به تھی کہ اس مین تہوراتنیاص کی تصویری اور محتلف مقامات سے نفتے سے بھی ہونے تھے جواکٹرو بنیٹر لنڈن وکلی ٹا مکزمے ماخوز ہو

اس رسالد کے بارے میں علام کوئی مذالد کا یہ حیال درست نہیں ہے کہ یہ رسالداددوکا بہلا الم نہ رسالدہ ہے اس رسالہ سے قبل دوا وررسالے الم نہ اردو میں جرخواہ سند مرز آبور سے معسم کہ میں اور کل رعباً جبی سے معسم کوئی ہیں جرخواہ سند کو میں کو ماصل نہیں ہے لیک خیرخواہ سند کو مصل ہے۔

اس رسالہ کے ایک ایک ملد می ار دوفارسی اور انگریزی کے سر س اجبار دن کے جوالے موقع بموقع آئے ہیں

أله مضمون مشرقاتهم

تعلیم الاخلاق آ فیاب عالمتاب مدراس - دہلی گزیت بیمی آلا جار -مالہ ہ آخبار اند ور الحقائق منزست الاحبار ، زبرہ الاحبار ، قرآن السحدین دلی ، اردوا حبار ، نزمیت الارواح - انگلش مین - دہلی احبار ، صنیا دالا خیاری دفریری گزی میبیل جرنل حفر خواہ مهند ، احبار مرکارہ جام حمبتی دا عظم الا بیار فائد النیا تفین اور سید الاحبار -

اسردام چندر نے علم دام بیں بردسالہ ہی جاری کیا تھا۔ محب مید

کے پرچہ میں جھتہویں ملد لکھا ہوا ہے جلدہ مرا دیا سٹر صاحب کے نزدیک ایک ماہانہ پرچ ہے ۔ چنا بخ جون کے برچ میں جو تنگیوی ملدا در جولائ کے برچہ میں بنتیبوس ملد لکھا ہوا ہے اس صاب سے یہ برچ جولائی سیسٹ ایم کوجاری ہوا تھا۔ ٹاکسٹل دکھیب اور دل کش ہے ۔ پہلے جہدینہ اور سے سکھا ہوا ہے اس کے بینے ایک لائن ہیں یہ عبارت درج ہے:۔

قیمت اس رسالہ کی ایک روبیہ ہے اور جاری ہو تاہے ایک باد مہینہ بیں اور محصول ڈاک ذمہ فریرار "اس کے بیرانگریزی بین محرب مند تعلی اردو میگرین بائی را مجندر ٹیجر لکھاہے ارد وہی بھی محب ہند" ایک درحت کے بٹوں کے درمیان لکھا ہوا ہے۔ بریس لائن یہ ہے۔

"دا مجددر مدرس علوم انگریزی مدرسته دیلی کے استمام سے طبع العلوم

اس برنس کے مہتم مولوی کر بم نخش صاحب تھے اس برنس میں علی کا بی بھی تھیتی تھیں سلک کا لیے میں اخلاقی حلالی تھی ، یہ برنس دہلی کا بح کا تھا۔ جون کے برجے کے مقنمون یہ ہیں ملائختے حال دشق اور وہاں کی باشندوں کا مع محنفر حال ملک عراور وہاں کے باشندوں کا مع بھوت بند جولائی کے مفرون بمناصل حال حبالہ کے جدید ملک سجاب (۲) موت بند (۳) مقید ارزی جین (۲) غزل شاہ نصیرالدین -

الست: -(١١) بوت بند (٢) مفسل مال جنابات مديد.

خ ل شاه نقير

مقرے مالات میں ممری عورتوں کی صورت و پوشاک کے بارے میں ا

" جودہ برس افغارہ یا بیس کم صن وجال عودات مر یوں میں خوب رہ ماہ ہے۔ تنازعدا عضاا ورجس قدر کہ خوب صورت اوراکٹروں کے نہا ہے۔ سب بائی جاتی ہے۔ جہرے اکٹروں کے خوب صورت اوراکٹروں کے نہا ہے معلے معلوم ہوتے ہیں رغنائی جیسے کہ جاستے موجود ہوتے ہی سکن اس عمر سے وہ گذریں اور سب باتوں میں فرق آیا۔ حضوص بینا نوں کے سب پیلے روئی جاتی رہی ہے ہایت موٹی بھدی اور ایسی ہوجائی ہا گرجہ جہرہ کی منیا بیتوں رہی ہے اور ڈھنگ بائی اعضا ، کا چالیس برس کی عمریک منیں بگر تا حضوص وہ مورات جو بیرصورت ہیں ان کی صورت جو عالم شباب یں ہی وہی ہے جالیس برس کی عمریں رہی ہے جالیس برس کی عمریں اور پندر مدیریں یا سولھویں سال میں انداز کنا راکر تا ہے جس میں ہوجائے جی اور پندر مدیریں یا سولھویں سال میں انداز کنا راکر تا ہے جس میں ہوجائے جی اور پندر مدیریں یا سولھویں سال میں انداز کنا راکر تا ہے جس

عرات مصرای کی بہت خوب صورت ہوئی ہاں ؟ گرات کی ورنیکاولرسوسائٹی نے جوت پریت اسبب جن کے عفو کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ جو اس عنوان برہ بہر مضمون کھے گا اس کو ایک سو بچاس روپے النام دیا جائے گا جنا بخہ ایک طالب کم دلیبت دام کا مضمون بیند کیا گیا جس کو ایک سو بچاس روپے سوساٹٹی کی طرف سے انعام ویا گیا یہ صفرون انگر بزی میں مقایستی سے اگرت سے شائد کے ہر جو ل یں بالا فساط شایع ہوا۔

اس مضون میں بھو توں کے واقعات قوا ہمات کے تذکروں کے سما تھے بھوتوں کے ہارے ہیں جو تمام مذہبوں کے حنیالات وعقائد ہیں وہ بھی لکھے ہیں اور ٹاہت کیا ہے کہ بھوت جن دعرہ کا وجود نہیں ہے یہ جا ہوں کی ایجاد ہے ۔ جنا بخہ ایک بھو توں کا واقعہ بیان کرکے دو مسراا یک فزیبی اور مکار انسان کا واقعہ لکھ کے مواز ذکر کے تبایا ہے کہ اس طرح اس قسم کے واقعاً

سبور ہوجاتے ہیں :-

" ایک سٹرعائی برہمن نے ایک مقام دھولکا میں فرید کیا ا دراس کو کھو لا تو کھو دایا۔ ویکھٹاکیا ہے کہ ایک تجرہ زمین میں مؤدار بہوا۔ اس کو جو کھو لا تو دولت معلوم ہوئی گراس دولت برا بک سانب بہرحفا فلٹ بیٹھا صفارات کے وقت حب برہمن فواب میں گیا تواس کو معلوم ہوا کہ وہی سمانب کہتا ہوں ہوں کہ معلوم ہوا کہ وہی سمانب کہتا ہوں ا دراسی واسط برائے حفا فات بہاں رہا ہوں تواس جو کہ کے جانا ہوں تواس جو کہ کے جانا مرکز ہاتھ نہ لگا اور نہ دولت پر جو اس میں ہے دل نے جانا اگر کر کیے تو تویں بچھے لاولدر کھوں گا۔ علی الصباح برمن نے بیدار مہر کر ایک برتن نہایت جوش کرتے ہوئے تیل کا اس تجرہ بس الٹ دیا تیل کی حرارت برتن نہایت جوش کرتے ہوئے تیل کا اس تجرہ بس الٹ دیا تیل کی حرارت

سے سانب جل گیا۔ کھراسی مجرہ کوتور کردولت کال کی اورسان کومتول طرح بربحميز وتكفين كريم اين مكان كي محن مي دفن كرديا. لعده اس برسمن نے بمدد روسیہ ندکورہ باللی عدہ عدہ عارش تعمر کرائیں۔ مگر كتے إلى ك اس ك لوكا بيدان موا-اور دفتر بھى لاولد رہى - لمبكه اس كور و حذمت كاركوس فاس دولت بس مجھ اپنے كام يس مونكيا لاولدرا- کہتے ہیں کہ اس واروات کو گذرے عصہ جالیں برس کاہوا ؟ وتجتنف صعيف الاعتقاد آدى بي ان داستانول كونقين كرليني بي. بلكه يد خيال كرتے ہيں كہ جمال كہيں خزانہ ہے وہاں سانب عرور ہوتا ہے . "ع صه تین سال کا ہوا ہو گا کہ ایک ستد نے ایک ناگر برتم ن سے کہا كه دريايوريس فلا نے مقام بر دولت ميت سے اوراس كا يا سبان ايك بڑا سانے ہے اور یہ کماک اگر تواس قطع زمین کوخ بیرے توسی بر ورمنتر كے سان كو اس جك سے بمادو كا يموب فهائش اس مكاركى برعمن سادہ لوج نے رہ قطعہ زمین خرید لیاا ور سانے بھی رہال دانعی دھیا اس کولقین کلی ہو گیا کہ دولت بہاں خرورہے بھرسیدنے برسمن مذکور سے کہا کہ دس برادر وید درسی منتر صرف ہوں گے ،جب سانف دہاں سے سے کا برسمن نے بخشی آنار وہیہ دیدیا ۔ لیکن جب عصر ررازگذر كيا اورمنتركا لحد الرطهوريس دركالوتبريمن دادتاكے سياسي عليلي في ميتدند كوزس دويبه والسطلب كما سيتدن انكاوكرديار بهمن فيوس یس جاکر فریاد کیس کوسرکارنے اس سید کوگر فنار کرکے قید کیا۔ گر ده روسي واسي درلاسكي-

مصمائیس بخاب کی جنگ بر می در سادنے ایک

کان بنجاب مھی متی جس کو جولائ اور اگست سششاہ کے برجوں میں نقل

سیا تیا ہے۔ اس کتا ہیں ہندوستا بنوں کی ایک سازش کا ذکرہے کہ انہوں نے مسطح انگریزوں کوفنل کرنے کی سازش کی اوراس کا کیونکرانکٹا ف ہوا

اس واقع سے ہندوستا بنوں کی حب ہوت المناہ و لیب نگھادر کہاں گئے۔

" گنگارام منتی جہارانی صاحبہ والدہ نہاں ہو لیب نگھادر کہاں گئے۔
ادر گان ہے نگھ جا وار و غیرہ فوج انگریزی بی اکثر سیا ہمیوں کواکر در غلا تھے۔ یہ سٹی خص بہن میں رات کو ایک میں ایش سیا ہمیوں کواکر در غلا قتل انگریز وں کی صلاح کرتے تھے جا ایک میں ایس جو تے تھے اور درباب قتل انگریز وں کی صلاح کرتے تھے جا ایک میں بی جمع ہوں اور ان کور بیٹن ہوئے تھی کہ تاریخ ہا می شکھ اور ان کور اور ان میں بی جمع ہوں اور ان میں سیابی جو کہ سازشن میں بی بیر جمع وارد ہیں۔
میں سے ہر بر گلا انحریزی بیر دس آدی شغیری مون میں درواز وں نے سیابیوں سیابی جو کہ سازشن میں ہو کور دیں جمع وارد ہیں۔ کو ساتھ رویے یا ہواری دینے کا قراد کہا تھا اور ایسے کمال دوستی اور انحاد میں ایر ایوان کو ساتھ رویے یا ہواری دینے کا قراد کہا تھا اور ایسے کمال دوستی اور انحاد بید ابور گیا تھا ۔ اور انجان کو انہوں نے کچھر دیں ہی دیا تھا ہا

مفیدوں نے ایک سوار تحمیر شہر سواران ہمزوستان کوجی لاکھ دیکر آیجے آلیس میں گانتھا چنا بخدوہ ہرز دوان کے پیماں جا ماتھا اور ظاہران میں مبت بلتا تصاحب کروہ ان کے دارے خوجی تف ہوگیاس نے بالکل

افي افسر سے آکرکھا!

''صاحب رزید نیدن کوهی اس امری اطلاع موی جنا بخدا نبول نے تاریخ ساتویں می روز مکیشنبہ کولفٹنٹ لمیڈن کومعہ بن سمرا ہیوں کے تب کمفتد ایک مکان میں بیچھے تھے دات کومٹورہ کررہے تھے بینیا چا بخد مفر میرون نے اس مکان کا محامرہ اس ہوسٹیاری سے کیاکہ کوئی شخص بھاگ مذسکا ا در سیکے سنگے گرفتار ہوئے ہے

دو کنگارام. کہان سنگہ اور گلاب نگھاس سازش کے بانی مبانی تھے۔ واسطے دریافت حال اور شوت اس سازش کے تاریخ نویں مئی روزسٹینر کوایک دربار ہوا اور لبعد شوت جرم کے تیمنوں سرغنوں کو حکم جھالنبی کاملاً ا

(چولائ)

موہ مرائی میں ملتان برقبضہ کرنے کے لئے جوجنگ ہوئی اس
میں بڑی دلیرا وربہادری سے ہندوستا بنول نے مقا بلہ کیا اوربہت سے
انگریزوں کو موت کے گھا ہے گا تارا۔ ۱۱ جنوری موہ مرائی کا موکا کا دارا۔

للحظ ہو۔

 بہت سے گولہ اندازوں کے جھ تو بین سرکاری لے گئے۔ گران بھھ تو پوں بیں فوج سرکاری دو تو بین جھین لائے اس لڑائی بیس بندج سرکاری کو بہت سالفصان ہوا۔ اس لڑائی بیس جو بین افسرانگر بڑی مقول اور تراسیٹھ مجر می اور چھسوترمین افسر سندوستانی اور سپائی گورہ اور سہند وستانی مقول اور جو جورے ہوئے بعنی کل نقصا تریب بیندرہ سوسیا ہیوں کے جورے ہوئے بعنی کل نقصا جو بین سوادمیوں کا ہوا "

مُحبّ بهند جهوشے سائز بسم بین برنکاما تھا و چیفات مبر آل تھا۔ اس بر فزیس بھی ہوتی تھیں لیکن غزلوں کا معیارا و نجا نہیں تھا۔ ماسٹر صاحب سے مشفق وہ بھی دو کھے قسم کے۔ معلاان کا فنون تطیفہ سے کیا تعلق۔ ابریل می اور جولائی سے کیا عیس جونو لیس شائع ہوئی ہیں وہ مرت سٹاہ نصیر کی ہیں جو بہت بے لطف اور بے کیف غزیس ہیں۔ ایک بھی سٹواس قابل نہیں کے پیش کیا جاسکے ۔مجوراً کمنونی ایر ہے کیے ہے۔

> ممر إن سفراسباب سفر باند مع ين جست غافل مهين ابيار كم باندين

کھیلنا ہے سافیا گر تو بط می کا شکار تولب دسیا بنا موج کے احمرے دام واسطر راجی لے ماسٹر صاحب پائی بت کے رہنے والے تھے۔ آب بانی بت میں ہی سلاشائہ میں بیدا ہوئے آپ کے دالد کا مار مندلا تھا۔ جو دہی کے باشندے اور کا نسخھ تھے اور دہلی میں نائب تحصیلداری اور تحصیلداری کی خدمت بریامور رہے۔ سندرلال دفعاً بما ربوئ اورات المعلى بالنقال كرسط بهديد بينے بحو دع جن كالكو كا ذريعه معاش فرى الماسلومان كى والد كے النقال كے وقت نوسلى كى عرفى مال نے برى كور سے بالا برورش كيا۔ اور استدائى تعليم كے مرصلے كے كرائے۔ بہلے انہوں نے مكتب ميں بڑھا۔ استدائى تعليم كے مرصلے كے كرائے۔ بہلے انہوں نے مكتب ميں بڑھا۔ وجرستا اللہ من الله فل الله والله الله والله وا

گیارہ بریں کی عمر جیس خاندانی رواج کے مطابق ایک خوشحال کاستیم خاندان میں شادی ہوئی طی نیکن آپ کی المد گرنگی بہری تھیں شایدروج کے لایج میں (جیسے مندوستان میں اکثر ہوتاہے) یہ رشتہ ہوگیا ہوگا۔

علاق یک (بیدے ہمدوساں یک المرہون ہے) بدر سر ہوتا ہو گا۔

نگرمواش نے تعلیم جبڑوائی۔ محردی ٹیرملازم ہوئے۔ اس وقت ان کی مرکا کارسہ کا کی ہوگیا تو وہ بھراس میں داخل ہو گئے۔ بڑی محت کی ٹیر کا مدرسہ کا کی ہو گیا تو وہ بھراس میں داخل ہو گئے۔ بڑی محت کی ٹیر وظیفہ میں کا مریاب ہو گئے۔ یہ وظیفہ ٹیس رویے ماہانہ فعاران کے بھار ہو آگے۔ بھی وظیفہ ملنا تیا جس سے خاندان کی گذرا وقات ہو باتی تھی۔ اسٹری بین مالک ہر ایکان میں مامیا ب ہوئے ۔ سٹائے تا میں دہی کا بی سٹوٹ مشرقی میں ہر ایکان مریاب ہوئے کے ۔ سٹائے تا میں دہانی کی ۔ انہوں نے اس کے مدرس ہو گئے۔ اس زمانہ میں انہوں نیکو میں انہوں کے سئے ادرویں انجازی میں انہوں کے سئے ادرویں انجازی میں انہوں کے سئے ادرویں انجازی میں انہوں کے سئے ادرویں انجازی

له مروم دلی کایج ص۱۲۰

علم شلث بركتابي لحيس يدكتابي نصالت بيم ك كام أثير جس مستشرتي منع كام أثير جس مستشرتي منع كام أثير جس مستشرتي

اسٹوفت کرتے سے اور بڑی محمنت سے بڑا ہے تھے ۔ با وجود کی کھھلے میں آب نے تھے ۔ با وجود کی کھھلے میں آب نے تھے ۔ با وجود کی کھھلے میں آب نے تھے ۔ با وجود کی کھھلے میں آب نے تھے ۔ اور ضلا ان مرعنی ہی آب کے حکم کی عمیس کرتے ہے ۔ دیشی نظری احد صاحب جو ہاسٹر جی محف کار چھے جبکو سٹری ہیں گئی اسٹر صاحب جو ہاسٹر جی محف کار چھے جبکو سٹری ہیں گئی در بیری لیک ان کے اس کھا ہے ایک با ب کا ترجم کرنے کے لئے کہا ۔ آپ سر وصفی میں کا ترجم کر ویا جس بورڈ بٹی نذیر احمد صاحب می فوج سے کہا ۔ آپ سر وصفی میں کا ترجم کر ویا جس بورڈ بٹی نذیر احمد صاحب فتر سے کے لئے فلا دن بڑا انسور وغو غا ہوا۔ یہاں کے کہ مولوی عبد القادر صاحب فتر سے کے لئے کے حرے کے دی کے دیا ہے اس کا ترجم کر ویا جس اورڈ بٹی نذیر احمد صاحب فتر سے کے خورے کے دیئی صاحب کا نکاح رہایا گیا ۔ ل

اسطردام چندرکوریا می سے خاص لگاؤ تھاا ورا نہوں نے سرطائے
سے اس بہت ترقی کرنی تھی ۔ استدامی ریا می کی کتابوں کے ترجی کے
اس سے ان کا ذرق وشوق اور بٹر مے کیا ، جردمقابلہ انگریزی کتابوں
کی مد دسے تالیف کی جس کوسوسائی نے شایع کرایا ۔ اس کے بعدا صول
علم مثلث یا بجراور تراش ہائے محزوظی میں اور علم مہند سہ الجرس سکا
منظ میں کہ اسٹرجی مغربی سائنس کی نعیم دے کہ ہے تھے ۔ کلیات و
جزئیات کتاب شایع کی ۔ یہ کتاب کلکت میں جی رکا کہ کے اخبار دی ادر سالو
اور خاص کر کلکت ریو ہونے اس برمخا لفائد شنق کی جس سے اسٹر صاحب کو
بہت یا ہوسی ہوئی ۔

حيات النزير صديهارم

ما المائة كالعطيلون بن آب كلكت كي ووستون كالمايرا في الكت کے احبارات کی کتہ جنبوں کا جواب دیاج نگاش میں میں جھیا كلكة ين دبلي كا بح ك سابق برسل داكثر سيزكر الا كارتبل ر ی میمیون ممبرسریم کونسل اور صدر ال کونسل آف ایج کیش سے ملایا - انہوں نے اس کتاب کو بے صدر بیند کیا اور دوسور و بے ایک نسینے کے آب کوئے ، اسٹر عمادب نے یمکاب لیے فرح سے جھیوا ی سی اس کے لئے آئی بڑی برانیا نی الحانی بڑی قرن تھی لینا پڑا۔مشر بٹیجیون نے اس کناب کے نشنج متقدر لوگوں کے پاس روانہ کیے جن میں سے ایک بروفیسرڈی مارکن برونيسرريا ضيات اندن يوينوري بعي في بروفيسراركن ني اس كماب كى بهت قدر كى -ادركورت أف را مُركم واليث اند ياكميني كى توجه اس طرقت معبذول كرائ اوراين حنطين الشرصات كي اس ابحاد كي بهت تعرف كا وربيا ل تك بخفائها كرورا لجندركى كمّاب كے انتخابات اس لك ر انگلسان کی ابتدای تعلیم کے نصاب یں شرکے کئے وائیں. وض ایک رت کی خط د کتابت کے بعد کورٹ آف ڈاکٹرز کے ممرون نے ایک فلعت بیج بارچا درد و ہزاررو بے نقد لبطورا لعلی م اسطررا مجدرك لئے منظور كيا۔ وهدائيس مطروليم دى آرنلا والركر سياك السركس نے دلي ايك برى مجس كى اسس عا مع زین اورا مراء اورا صران کو مرعو کیا۔ اس کلس کے انتقاد کا فق تحاكه نضيات بناه ما سنروام جندركوان كى علمى تطيمي ضرمات برسركار كي و مع ضلعت عطاميا جائے جنا بخديد تم اور يفلعت اس جلے بي اسٹرمان كو عطاكيا ليا - اس مح علاوہ ماسٹر صاحب نے ايك اوركتاب جس مي تو

احصاکا ایک مناطریقہ بیان کیااس بر بر دفیسر کلانڈ آڈ برا ہو تیورسٹی
اور بر دفیسرین اینڈر آپس نے بہت اجھی دائے کا اظہار کیا ، ان
کتابوں کے شائع ہونے سے ماسٹرصافب کی اور شہرت ہوگئی اور ان
سے ابجاد کئے ہوئے طریقے یورپ اور سہندوستان کے کا بجوں
میں رائج ہوگئے۔

مذہب کی تبدیلی کی وجہ سے اسٹر صادیبے ممام تعلقات ذات اور برادری کے منقطع ہو گئے تھے ۔اددانگر بزد ل کی طرح ان ہے بھی ہندوستانی جلنے نگے تھے۔ اس کی وجہ سے ماسٹر صاحب کو بھی بٹری یف افضانی بٹریں اوراسی وجہ سے ان کے مزاج میں ایک قسم کی شختی اور ختونت ہیں ایک قسم کی شختی اور ختونت ہیں ایک قسم کی شختی اور ختا طرے کی صورت میں نظا ہر مہوتی تھی گئی جو مباحثے اور خنا طرے کی صورت میں نظا ہر مہوتی تھی گئی جو مباحثے اور خنا طرے کی صورت میں نظا ہر مہوتی تھی گئی جو اس کے مثابا کی نہیں تھی ہے۔

عدریں باسٹرصاحب کو بھی جلوائیوں سے واسطہ بڑا۔ عدر کے ایام بی اسٹر صاحب جاندنی چوک کے ایک کوشے پر رہتے تھے جب بلوائیوں کی شورس دیھی اور عبسائیوں اور انگریز ول کے قبل کی جرشی تواسٹر صاحب لینے بالا فانہ سے ببیدل چل کر بن جی کی مٹرک پر بوتے ہوئے قبلے ماحب لینے بالا فانہ سے ببیدل چل کر بن جی کی مٹرک پر بوتے ہوئے قبلے کے سامنے آئے انہوں کے دکھا کہ جیند ترک سوار یا مفاوں کا دستہ لنگی تداریں ہاتھ بیں سئے ہوئے لا ل ڈگی کی مٹرک برار ہاہے۔ یہ اسے دیکھ کرانے گئری طرف مڑگئے اور جاندنی جوک کے کو تھے برجی حسلامت بہنے گئری طرف مڑگئے اور جاندنی جوک کے کو تھے برجی مسلامت بہنے کئے وہاں سے انہیں ان کے جائی رام شنکر واس لینے ساتھ نے اور کا بینے ساتھ نے گئے۔ اور کا بیتھوں کے محقے میں اپنے سی عزیز کے بہاں جاتھیا گران کے اقربارنے اس حیال سے کران کی وجہ سے کہیں ہم برکوئی آفت نہ میران کے اقربارنے اس حیال سے کران کی وجہ سے کہیں ہم برکوئی آفت نہ میران کے اقربارنے اس حیال سے کران کی وجہ سے کہیں ہم برکوئی آفت نہ

له تاریخ ادبیسینه دویم ص۸۰

آ جائے ان کا وہاں زیادہ رکھناگردات کیا۔ ان کا ایک فدیم نز کر جائے تفا۔ اس کا ایک فدیم نز کر جائے تفا۔ اس کا ایک فدیم نز کر جائے تفا۔ اس کا ایک فدیم وائے بناکر گنواروں کے سے کبڑے بہنا کر سکر شہر صواکر لینے گاڈں لے گیا۔ اور وہاں رکھا، وہاں سے اسٹر صاحب باؤلی مرائے ہیں انگریزی نشکر سے جائے۔ حب سٹہریں المن والمان ہو گیا ترواہیں آئے۔

جوری مصلی آب نیٹوسی اسٹرامس مول ایخیزنگ کالج کے مقرد ہوئے تھے بتہر مصف العین دہلی ڈسٹرکٹ اسکول میں ہیڈ اسٹر ہو گئے . کہا جاتا ہے کہ آپ ریاست شیالہ سے ڈائرکٹر تقیامات جی ہوگئے

- et

ماسٹرصاحب ان محقابوں کے علاوہ تذکر ہ الکا لمین کے مصنف جی ہیں جس میں روم اور یونان کے مشہور و معروف فلاسفروں اور تغوائی کے عذفہ طالات انگریزی اور عربی کتابوں سے افذکر کے مصنف ہیں نعیض انگریزی شعواء اور اسفی تعیض میہ درج میں ۔ یہ کتاب شکر اچارج اور بھاسکر جو تنتی کے طالات بھی درج میں ۔ یہ کتاب بہتے ہو ہم کئی ہی تالیف ہے طالات بھی درج میں ۔ یہ کتاب بہتے ہو ہم کئی ہی تالیف ہے جس کا قلمی سختہ میرے والد میں بہتے ہو اس کی بھی تالیف ہے جس کا قلمی سختہ میرے والد می جائی ہی مرحوم کے کرتب خانہ میں ہے۔ یہ کتاب مصور ہے .

اجد مولانا شرف کئی مرحوم کے کرتب خانہ میں ہے۔ یہ کتاب مصور ہے .

بابا شارد و ڈاکٹر مولانا عبد الحق صاحب مرحوم دہلی کالج بین اسٹر خانہ میں تر بر فرلم نے ہیں .

وه بهت بردلغزنر تقع بهت ساده مزاج تف ساده بهندوسانی کیرے بہت بردلغزنر تقع بهت ساده مزاج تفے ساده بهندوسانی کیرے

اله مروم دیل کایج ص ۱۹۲

سمار مار ایدا دارشد سانع بوا تعاس کارے بن تاتی سمار مار این بیلے دطبہ سر رسمبر مشایس بھاہے. "اردد كى موجوده ادبيات كو خاص ممت على بيمشر في عالك کی دوسری زبان کے ادب کی طرح اردوادب بھی ہمارے من باعث دل حيى ب اكرسى ماحب كواردوار باتون بوتوه ومتلك كااحبارات ام جارى لراسكة بين جوالمين ياندى كساعه داك ك ذريدبرس بنجيار عا" عَا لَبُا يِهِ اخْبَارِكُ مُنْكُمُ عِن عِارِي عِوا بِرِكَاس كَيبِ مِنْ فَيْ أَي سَنْ عَبِدِ اللَّهِ مرتب کرنے رہے جوانگر سزی اور اردوے بوری طرح واقف تھے۔ یہ اخبار بھے دنوں کے لئے سے مدائی میں بند ہو گیا تھا کے اس ا خبار کے سے ت منهورا نكريزمه مهربرك ابدورد تصح جوعالي حوصله فوجي آدمي نصاور لم ومنل میں بھی ممتاز تھے آپ کر ہندوستانی زبان سے خاص رگاؤ کھا۔ لقول رئاسى :-"اس اخبار کی زبان ار دو در لیکن چنده دینے والو اس كثرت مندوؤں كى ہے اس سے انہيں خوش كرنے كے سے اس کی چھیائی دیوناگری سم الخطیس ہونی ہے ؟ آب كى ايك عمده تصنيف بنجاب باكسال هي جس كالدوس بعي ترجمه ہوگیا مقاآب نے دہلی گزشیں متعددمضا بین بھی تحریکے تصح جوانتهائ ول حبب تعاب بهايت بابند مذبب عيما ي في

ادرآب کی دلی فواش کلی کر تمام مندوساینوں کوسی بالیں۔ آب نے

حومت سے يمطالبركيا فاكر اس كر جى بلغين كى وصدافرائ كرنى

له نظیات رئای

چاہئے۔ آپ کی تحریک سے ال مدرسول میں جہال برطانوی کنظم دستی کی تعلیم دی حاتی تھی۔ انجیل کی تعلیم لازمی فرار دی گئی آپ کا۲۲ دسمبر مشاف اومیں وہم برس کی عربس انتقال ہوا کے

فوائرا النائفين الهم برجو دیال ادر برنظموتی لال صاحب تھے ۔ م بنوری مرمین کے اسلام میں مبینہ عنایت صنی میں چھپتا کھے ۔ م بنوری مرمین کے کہ طبع دارالسلام میں مبینہ عنایت صنین میں چھپتا رہے اس کے بعد مطبع دہی اردوا حبار مرمیان مولوی محد با قرصا حب میں طبع بونا شروع ہوا قیمت کی وصولیا بی کاطریقہ یمقرر تھا۔

اپنے مواقع ہر مہوئے ہیں رہے سا حبارفاسکیپ سامر کے چاصفی پرشایع ہو تاتھا، سفیۃ وارتفا جہینہ میں چارمر تبہ جاری ہو تا تھا۔

اے حطیات و تاسی ص ۱۰ ملے فرائد الشائقین دی کم جوری سے ایفا کم فروری مرات ایفا کم فروری مرات ایفا کم فروری مرات ایفا می ایفا می ایفا می ارج مرات اور می ایفا م

اس زادیں عام فورے بیلیٹرادر کمب خانوں کے لمازمین وینجر کتابوں کی رحبتری میں ابنا ہرجہ تھے کمر رکھ دینے تھے جو قانو تاجی ہے۔ لیکن اس جرم کے خلاف کوئی کارر دائی ہوتے ہوئے شہیں جی البتہ بچارے مہتم فوائدالشائفین کواس طلا من قانوں حرکت کہنے کے جرم میں لینے کے دینے پڑر گئے۔ انہوں نے سم ہرجولائی کی انسا میں اس حرکت سے لوگوں کو باز رکھنے کے لئے 'اسٹہار کے عنوا کے انحت لینے جرم ادر مزا اور پوسٹ ماسٹر کی عنایت کا ذہر کیا ہے فارتر میں د۔

" ایک بمناط اینی بولنده کت جیابی ایک خط رکابوا۔
اس مقرب رواز کیا مخا اور اس برماحب بوسٹ امٹر
سنا بھیاں بورے عکم داخل کرنے بچاس رویے کا سبب
براید جونے خط بذکور کے صادر فربایا تفا۔ لیکن نسب
تحریر جناب لیٹ تعالیب بہادر لوسٹ اس فگہ کے کہ تھا،
موصوف از بس انٹراف برست اور با انصاف ہیں بیش گاہ
بوسٹ اسٹر دبرل اکرہ سے دہ جربا نمان ہوا۔ جونکہ اکثر
احباب کو بدریافت اس حال کے نزدد فاطر ہے۔ لہذاور
اطلاع اور انجی اور رفع ترد دان صاحبوں کے اطلا عا
اطلاع اور انجی اور رفع ترد دان صاحبوں کے اطلا عا
درج برج ہوناہے "

یه وه وقت تصاحب عوام توعوام خواص بھی انگریزی قانون سے باگ نا واقف تصے بدا خباراس سلسلہ میں رہنائی کا کام ابخام دیما تطاحو شخص قانونی نکته معلوم کرنا جاہتا وہ سوال کی تکل میں احبار کو تھیجی منا اوریدا خباریتی الوسع شافی جواب دیتا تفاد ایک موال وجواب مهم م جولائ کے برید بنس شالع ہواہے، اس سے اس وقت کے قانون کی ناوا قفیت کا بتہ جل جاتاہے .

نا دا تعیت کا بہہ بین جانا ہے۔ '' سوال: ایک مرکان بیش گا ہ مبنوشل دہی یا کا لکا ویرہ

برت ہے قبض میں ایک شخص بہنو دکے جاآا تا ہے اوراس سخص کے آباد و اجراد اس کے او پر بیٹیسے چلے آئے ۔ اجید عرصہ سے ایک خصسلمین نے باظہاد مہونے مکان مذکورہ کے ذمیند اری اپنی میں اس خص کو بے دخل کر کے ایک خص عفر قرم مہنو داس بر بیٹھا لی دیگر جڑیا وااس کا اپنی تصرف میں لانا ہے اب و شخص اپنی بیض و خل مکان پر تش گاہ کے او پر بیٹی اس کے کہ وہ شخص حال میں بیٹی نام اس کے کہ وہ شخص حال میں بیٹی کا میں بیٹی کے وہ اورائی مکان پر ستن کا میں بیٹی کے وہ تشخص حال میں بیٹی کا وہ میں میں میں اس کے کہ وہ شخص حال میں بیٹی کے وہ تشخص حال میں بیٹی کے میں اس کے کہ وہ تشخص حال میں بیٹی کے ایک میں بیٹی کے میں اس کے کہ وہ خوا اور ایسا جی کہ بیل میں میں اس کی بیٹی کے میں اس کی بیٹی کیا ہے کے یا ہمند و کو بیٹی یا میٹر بیٹی کی میں کی بیٹی کے میں کی بیٹی کے میں اس کی بیٹی کی اس کی بیٹی کی میں کی کے وہ بیٹی کی میں کی بیٹی کے میں کی کی کی دو میں کی کی کی دو میں کی کی دو کی کی دو کھنے کی دو کی کی دو کی کی دو ک

ہودرٹ پرچہ فرائیے۔ جواب :-واضح ہوکہ ایسے سکانات سکیت توکسی کی ہنیں کی بوشخص کہ مذہم سے قالبض ہے ادر پرسنش اس کی کرتاہے اور جڑادا اس کا یا تارائے وہی اس کا مالک ہے اور السی صور

فرائ اوراگر کوئی فیصلہ صدراس بابس نظر مبارک سے گذرا

ین سلمان کو مون باظہاراس بات کے کہ وہ مکان میسونی را مینداری س سے سی لوگ کی حقیقت کرتی قبضہ اور سخبلانے شخص عیر کے اس بر جہیں بہونچتی اور برسٹش گاہ ہو دہی میں در فرس میں میں اور برسٹش گاہ ہو دہی میں میں میں میں اور میر جبند کہ کوئی میں میں میں میں میں جب ہی تھے ہے اطلاع دی جا سی عراق طاح کی ۔

وَالْدَالِثُ نَقِينَ فَي مِن عَلَيْهِ عَلَى عَلِيهِ عِلَيْ مِن الأَخْبَارِ سِي اللَّاحْبَارِ-

المنشل بريه عبارت ملحى بوي على أنه بدا فبال من ي الله المنطق الله المنظم الله المنظم المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنظم المنطق المنطق

كب يسك الله عليه فأبر وسلم كوزا فرمترك كالمان فور - إلى المي تجايامات

مع جب لغضار برنمام بوعاف كالآابل سيت اور طلفا والذب او ومركز وكرم مرسوز

نفرين سطح جاوي كُ الْمُوام اللاس كوان حالات ع بخرال الله يهو"

٠ بون معمد البرم بن حب ذين جرشايع بوي ٠

صاحب ربدة ال حبارا گره لینے ایک دوست کے حظ کے روسے تحریم فراتے میں کے ۔'' باش جھالایں ایک دور خبیب ماجرا ہو جبکل میں سے ایک محواتی خوک شہر میں وار دہوا اور جہارا جہ مدان سنگھ بہادر کے محل میں درا مرموکیا ، مرحبذ لوگوں نے روکا ندر کا حتی کہ امذر جا کے جہارا جہ

کی مند پر بیٹھ گیا۔ سپاہیوں نے خوب تلوادیں عبائیں اور اسے مجرد ح کرکے مسند سے دور ڈال دیا۔ خوک مجروح جرد وڑ کرمسند میر جا بیٹھا تین بارالیا ہی انفاق ہوا۔ آخرالامراس ور کو مار ڈالا اس ملک کے بخوی اس امرکو ریاست کے حق بیٹ توس بتماتے ہیں ؟

۳۰ لؤمبر مشکناء کی اشاعت میں مرزاہ تم کا می تفت تاریخ درج ہے جو اہنوں نے لارڈ ڈلہوزی کے چنرمقدم ہر کہا تھا اے لاڈ ڈلہوزی رونتی کش مہند لارڈ ڈلہوزی رونتی کش مہند اے صیادر شش جہت ایں شردہ گو

ممرع آیخ مقدم گفت جهر ا

ہر ماری مولم در کے احباری مرزا کالب کی بنج الباک کا استہار طویل نظم میں درج ہے ہوئی کا استہار طویل نظم میں درج ہے ہوئی ب نشاہی طبیب کیم میں اللہ خال کے توسل سے تلک دہی کے مطبع سلطانی میں جبی تھی .

اس اخبارے ایک اورا قتباس ایباجائے گا بوغالت کو صرت بہادر شاہ
کے دربارے عطا ہوا۔ ہاجولائی منھ کہ نہ کے اسدالا خبار ہیں در نہ ہے۔
" ان دنوں شاہ دیں بناہ جناب علے القاب مرزا اسداللہ خال غالب کو بہ فرط عنایت لینے حضور میں طلب کرکے ایک کتاب آوادیج کے سکھنے پر جو ستجور کے زیا نہ سے سلطنت حال تک ہویا مورکیا، ادراس کے کا بتوں کے وی کو بالمعنوں کو بالمعنوں کا متوقع دیا۔
کو بالمعنوں بچاس رویے مشاہرہ مقرد کرکے آئن ہا دراس کے کا متوقع دیا۔
ادر مخم الدولہ و بیرالملک اسداللہ خال بہادر نظام جنگ عظاب دے کر چھیاں ج

جن كابيش بهافلوت رقم جوا برعطا بوف تقين بي كمد تواريخ مذكورالي حسب اور مین عبارت میں مھی ما وئے کی کہ سرایک اس کے لطف سے فیضیاب سولے علمائيس محرى اورا حدى تصوامام باردة عا باخروم سے جارى وا حیں کے مالک حکم نامرالدنین خان صاحب اور فتیم سے امراد علی فے ۔ اور محدی كبئى سے اسى سال سارى بواجس كے الك ، أربيل نافعدا محد على صبتم عبدالملك ولد محرصاد ت برنطرعدالو إب اورسيلترسيخ محريقي" اجبارات وتحقيون كانام بع جرك العرائي كم بهندوستان كي مقامات ے گورنزی دفتریں بنارت جیوراکہن بتواری کے نام آئی ہیں ان کاسنداور تاریخ کا اندراج ہے کرکب وصول ہوئے جنا یخہ جبور کررا یٹواری نے اس بی کے متروع صرفی مرید عبارت تھی ہے۔ وحمله کا غذات کربرائے سم کاری ایندیمه سمروس ایند لیس عص حصور بروز است که قطعی رو بکاری یا جمعی نگرمز بنام يوسيف استرحبرل لوستته شودكما خبارات ازدبلي واکره و بریلی و شمله و کلکته و نبارس ببنی در د فرخانه فارسی گورنزی بنام بنیڈ ت جوراکہن بتواری می آیند سمہاز سندہ سروس بیابیدجراکہ برائے کارسرکا رطلب سارہ

ع في جيورا كهن بينوارى ١١ را كوبروسم

له مضمون کیفی

" کلم سند که برستورسالقه بما ند تاریخ دارا کتوبر موسی این این ماریخ دارا کتوبر موسی این اور سندین جواحبارات وصول ہوئیں وہ تاریخ اور سند واریخے بیچھے جاتے ہیں تاکہ اندازہ لگ جائے کہ فالان احبارکس سندین نکل رہا کھا۔

٣ جورى المراك فرين دلى دام چندر (٢) عمرة الاحبار

بریلی تیجین پرشاد (۳) شملها حنار کویندر گوناقه

ا جنوری ملاصل دریام از الا مهور شهر و ارالدین . یکم مئی ملاصله : - تنویم سن کی بناری گرمندرگفتا کشد ۱۷ جولائی مسله میاند: - احنار کبنی رهیم الدین . ۱۰ وسمبر سهم ا بر کاش آگره سداسکه:

٣ بولائ مسم ما والما ودوربين كلكة الم من ملاهمة مطبع بنجابي لالهور الم من مرسم من ما معند خلائن آگره

ڈریم کا ترجمہ شائع ہوتا تھا لہ اس کے ایڈیٹر تاراموئین متر تھے تکہ کو الیا راحبار الیا راحبار کے ایڈیٹر تاراموئین متر تھے تکہ کو الیا راحبار کی سختاہے :
الکتی تعلق میں میں اوگا الی اسم جرویاں کی حکوم تر کا ملاند مرم

م ن تعلم بافته مندوؤ ل ين هي اس اخارس شكيد ك در سرانائش

ایک خفن کھٹی برشاد گو البیارے جو وہاں کی فکومت کا ملازم ہے مطاهد کا ملازم ہے مطاهد کا ملازم ہے مطاهد کا ملازم ہے مطاهد کا میں اس سے مبلی سے ایک مبرکاری ا حبّار نیکا لتا کھا ؟ مبلی بریل سے ایک حبّار نیکا لتا کھا ؟

ف طلبات رئای س ۲۴ عد بدندی کی بت اور بیر کائیں۔

بی منهمائی میں منهماکے احبار دن میں اس کا ذکر ہے جس کا ایڈیٹر فیراتی لال محما ہے گویا پہلے اڈیٹراس کے فیراتی لال تصر بعد تکٹی پر سٹا دہوئے ر یہ احبار دو کا لموں میں محلتا فقار دو مهندی میں۔

براس احبار ایک ایم برجوش جدار کا دیرگووند رگوناتھ برجوش جدارت سے واج بنیال ایشور برشا دے اس اخبار کواملا دلتی تھی جن کی رانی بنارس بس رہتی تھی ۔ باخبا عیما می مشریوں کے خلاف محتا تھا اور مہندو مذہب کی بر زور حمایت کرافھا اور دو ہندی ذیا والی بنارس بس کلما تھا اور لیتھو برلیس بس دی کا خذیر جھیتا تھا یہ اخبار سیم کا ایک بوا تھا مله

عیاق ال حیال المجمعی اوراس کا نام مشرقی طور نبر دما نی زمیت و رفعال قی سائیکا و بید یا المحی هی اوراس کا نام مشرقی طور نبر دما نی زمیت و رکعا تھا۔

مائیکا و بیڈ یا ایکھی تھی اوراس کا نام مشرقی طور نبر دما نی زمیت و رکعا تھا۔

موا - اس کے ساقد ایک بابانہ رسالہ مراق العلام کے نام سے گلزار ہمیتہ بہارکے مطبع سے شایع ہونا شروع ہوا اندورسے عرب تھے داخر شا بنشاہی)

مرتبہ جاری ہواجس کے بالک سیّد دم ہدی حس تھے (اخر شا بنشاہی)

مالوں احیال یہ جس سوائی تھے بن کی عمراس وقت کیسی جیسی سال کی المرشی المدورسے نکلتا مقاس کے المرشیر مرائن تھے بن کی عمراس وقت کیسی جیسی سال کی المرشی یہ بہت الجھے شاعر تھے انہوں نے بل کی پولٹیکل اکائی رمعا شیات با ور انگلتان کی ایک تاریخ کا ترج کیا۔ بیا خیا مدار دوم ندی میں شایع ہوتا تھا۔

الم ہندی کی برادر برکائی می ہوتا تھا۔

مبفته داراً في معنى برنكلتا تفا-

والمالية بس من فيل احبار بهي نكل تهي .

ا حبار الحقائق آكره سے مفتمين دوبارسائع بوتا تھا اس كے الديثر مونى لال تھے۔ صنیاء الاحبار جولائ وم فیلمیں دہی سے جاری ہواجی كے بہتم ال شرشن محد سنیاء الدین تھے۔ اس اخبار كے شایع ہونے كا اعلان يساله فرائدالنا ظرين يس-

ر لی کے رہنے والے تھے اور موٹ نگری کالیتی تھے.

مواانا اص اربروی مرحم نے ارتخ نشرارد وس اورمولانا عبرالرزاق عراصب نے لینے مفرون رسالدار دور یلی اکتوبر مصورا عیس اس احبار کاسم اجراد كالمائد والمحاب جو غلط ب كوه لارع جب بان سال كي عرضم كي اور حيط سال میں اس نونہال نے قدم رکھا تواس کے اڈیٹرنے اس ساد کمٹندنیک کے اطوار وا قوال اور کر دارواعمال برہتم ہ کرنے کے لئے قلم کونش دی ۱۱ رجوری کی اشا عت میں تہیدان الفاظ سے کی :-

ناظرين بالممكين اخبار صداقت سنعاركوه اوزالا بمورير واضح بهو-كديد مطبع جس كانام نامي واسم كرامي كوه لور لا بو رب حبورى منهدایته سے جاری ہے عمراس شرافت بنا ہ کی بوری بابخ

يه برج المقاع بن مفتدين دورتبه بحرمونة بن بن مرتبر المعددان يس روزانه بهو كيا عقاء بيريه مفته واربهوميًا مله عناء مين اس كاسالان جندة

ایک ردیبه اکه انداوریتیکی مالانه باره روبے اور قرص سالانه پولمیس روب تھا . استنہار کی اجرت فی سطردوآنے اور چھ سطرے کم کے آھ آنے تھے۔ مفت مین رومرتبه سننبه ورسه شنبه کو نکلتا عفا کوه از ربرنس محله مکه دروازه میں تھا۔ بینج منتی اذ ل کشور ر مالک اذ لکسٹور برکسی) برنٹر علام محمد اور بینبر على محد تھے۔ يہ برجه بركش اندريابي بہت مقبول ها۔ مهارا ديكا ن كتيم و يشياله اس احنارا وراس كيا دُيرُو مالك كي بهت قدركرنے عقب بياحباً مدراس کلکتہ تک عاتما عظام حنروں کی استدا دگور کمنٹ گزی کی جزوں ہوتی تھی اور زیا دہ ترگزٹ کی جنری بقل کی جاتی تھیس معلوماتی اور ناریکی مصاین جی ہوتے ہے۔ اس اخبار کا زمین اس فدرمان تھا کہ اس برج کے بڑے کے بور میعلم نہیں ہوتا تاکہ یہ برجو کوئ مندون کالنا ہے . اس میں مدح حضرت امام میں اور نفت سرد د کا منا سے بھی سالع ہوتی لیس استاد دون کا سم مراء میں استقال ہوا نو قبہ بنوں صفحے کے صفح ان کی ٹاریخ وفات ورشاوی کے کمالات کے مصابین سے جرے ستے

۱۱روسمبر می هونی کے برج میں مولانا ام مخبی صهبائی شهید فرنگ نے استا دؤوق کی وفات برجو نطعہ تاریخ کہا تھا درج ہے۔ زوق آنکہ مدام ہمچوم دان خسدا

بر دانشه اود دل ازی جائی د نی

رفت از دنیائے روں مہبائی گفت فاقائے ہندستدر درنیائے دنی خریداروں کی ادر دیندے کی نہرسنیں وفتاً فو فناً جصبا کرتی تقیس سروان لارس، نفٹن انس مسمر میلو د اور مسر میگریگر و غیرہ اعلی افسروں کے نام ان ہی فہرسلوں میں بلتے ہیں۔ پرجہ کی بالیسی میں حکومت کی حمات سے کر بز بہای کرتا تھا۔ اگر کو گی احبار ابلس کی بدعنوا بینوں کا بررہ جاک کرتا تو یہ اس کی سخت منا لفت کرتا اور بولس کے عملہ کو بے تصور فرارہ بیا اور بولس کے عملہ کو بے تصور فرارہ بیا اور بیان کی حمایت کرلے والے کو جوم گرد انتما تھا۔ جنا نجے جب دریائے اور لا ہو بیا بی حمایت میں بولس افسران کی برعنوا بینوں کی صورت میں کی ہے جس میں بولس افسران بی جون کی اشاعت میں ایک مراسلہ کی صورت میں کی ہے جس میں بولس افسران بی جون کی اشاعت میں ایک مراسلہ کی صورت میں کی ہے جس میں بولس افسران

ك نتهائ خوشا ما ورجابلوسي كي كني ب.

خط کری بنتی برگورائے جہتم کوہ بورزادعتا بتہ۔ آج احبار دریائے بور مجریہ ۲۴ جوحال یا استفامی بولس کابے وجد بھا ہوائجیتم خود دیکھا تو کمال جہد بالکہ تا سف او برا لیے الیے مردیان ناعا قبت اندلیٹوں کے بواکہ فابل تحریماً بواکہ فابل قریر بنہیں ہونگہ میں قدراب بندوبست بواکہ فابل تحریماً بربنہیں ہونگہ میں قدراب بندوبست اور انسداد داردات کا ہے بعہد کو توال سابق مرحوم کے تھی شاخو دنا اور من کو لور لما حظ فرمادیں کوسف وروز کس قدر امرام وب خون و حفار گذران اپنے اپنے جوصلہ کے موافق فیم امیر کرتے ہیں اور عدل دانھا ف حکام وقت اور بے لمول عملہ امیرا ورذی اختیار ایس کے اس فدر ہے کہ فیقر اپنے تئیں ہم بلہ امیرا ورذی اختیار امیر دعزیب کومو برا برنہیں گردانتے اورا صلاح سے کام نہیں امیر دعزیب کومو برا برنہیں گردانتے اورا صلاح سے کام نہیں امیر دعزیب کومو برا برنہیں گردانتے اورا صلاح سے کام نہیں امیر دعزیب کومو برا برنہیں گردانتے اورا صلاح سے کام نہیں

ر کھتے جدسابی میں تو کوئی روز الیانہیں گذر تا کھاکہ فی کا نہ ایک دد واردات مل جوری چکاری ا جد گری خون خرا بانهیں ہوتا تقاوہ اب بالکن یک تلم میدو دبلکہ بے نام نشان ہو گیا ہے اورج شاذو نادراگر کوئی داردات جوری چکاری کی طوریس آئ توده اسى طراقي برموكني بقوله كه مان بديثون بين عايت وہ یہ ہے کہ یاتو ملازم خاص نے جوری کرائ ورنہ خود ہی طبح تعلب مال خونش و افراا يكمكان نے نقل مكان كر كے متبرت دى كرجورى موكني الا محارب شمرك كوتوال لعني يندت رام زان صاعب اورافيسر بولس يندت اجود صيابرساد صاحب ايس بانی کارگذاری که وه الیم جوری کوفے الفور کال لیتے ہیں ملکہ جاتے ہی معائنہ مقام واردات سے صاف روبرے خاص وعام كبه ديتيس كميكام فلان الكاما ورازار كرادية بس م ایسے عاکمان عہد کے شکر گذار بس کریا البی ایسے ایسے مرد بان زود فنم ورسا كاردكام عادل وا نصاف شاركوت وا سلامت باكرامت ركح اوران ناعاقبت اندليثون كوكريم كارسازي نياز بدايت بخشة " اهماع

کو توال شہرکو مصوم اور بے گناہ نابت کرنے کے لئے مہتم کوہ نور نے چوریو کی نوعیت کوس شان سے بدلاکہ چوریاں ہونی ہیں وہ کمل میں چوریاں بہنیں بلکہ خود لوگ لینے مال کوا دھرادھر کرنے ہیں یا اپنے لمازموں سے اُنٹواکر چرری ہونا سٹہور کر دہتے ہیں ، ماشادا میڈ تاویں بھی انوکھی ہے اور خوشا مرکا ڈھنگ بھی نرالا ہے رسکین سٹک والیمی منٹی چی کواس کوڈیت سے نفرت ہوئی اور اہنوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس اخبار کو چھوڈ کرکوئی اخبار کا بھی جو حکومت برنکتہ چینی کرے کے جو حکومت برنکتہ چینی کرے کے کوہ لارمیں جروں کے علاوہ تاریخی معلوماتی اور ادبی مضامین ہوتے تھے ۔ کتابوں برازاد انہ شفتہ میں کی جاتی تھیں ۔ یہ نفیدی مرت ار دو ربان کی کتابوں بر کی میں باکہ فارسی ، عربی، سنسکرت کی کتابوں بر بی موقی تھیں ، اس کے علاوہ انجن آ ہورجو علوم و فنون شرقی کی اشاعت کرتی تھی یہ احباراس کی بہت سراہتا تھا اور اس کی رویٹیدا دیں سنالیج کرتی تھی یہ احباراس کی بہت سراہتا تھا اور اس کی رویٹیدا دیں سنالیج کرتی تھی یہ احباراس کی بوتے تھے اور لوجو ان سنرا کے کلام بھی درج ہوتے تھے اور لوجو ان سنرا کے کلام بھی درج ہوتے تھے۔

سی ه مائیس کوه نزر کے دفتریں ایک شاع دی بھی بنیا دوالی گئی تھی اس سلسلے ہیں اس مایح سی ہے اس کے برجے ہیں یہ اطلاع دی گئی

اس مسلم می او این مساء ه مطبع کوه نورلا بهور به سه که پهله سے جوطبد مشاع وه کا بهرکت بنه کوسات بح شام به واتھا اب حرب صلاح اجتماع علبسه مذکور بازیخ بیجے شام سے قرا
بایا ہے بہذا گذارش ہے کہ آئندہ سب اصحاب بازیخ بیجے شاک
سے رونق بذیر جاسد ذکور بهوا کریں ا در بخویز ہے کہ آئندہ
سے بچھ عز لیس منتخبہ ہر بہر جبہ احبار میں چھابی جادگی اور
بوراس کے مناع وہ آئندہ کے واسطے مصرعہ طرح سکھے
جادی اس محقہ کے مناع وہ کی مرح ع طرح یہ
جادیں گے جنا بخد اس محقہ کے مناع وہ کی مرح ع طرح یہ
جادی اس محقہ کے مناع وہ کی مرح ع طرح یہ

اله مقالات راسى دويم صدخ

طرح فارسی : - کله مج کرده و خنخ بکف متازی آید طن اردد :- فالت كوبراكية بو الهابيس كرتي" ن را بریل سمون یک مشاءه کاموری طرح به تصاع ضرائ دیجے لی ہم نے فادا کی اارابریل محصلہ کے برج یں اس مشاءہ کی ایک سخف غول شخ التدويا منتى محكمه فنانشل كمشرى لا بور مخلص عاضى كى شايع بوى سے-گره زلفون کی جس دم اس نے واکی اورون گانذر میں شکل کوٹ کی عبادت کونه آیا وہ دم مرگ دل ایجاد کی اجھی دُوا کی افتحال موند بہا کی افتحال موند کر افتحال موند کی افتحال موند کی افتحال موند کی افتحال موند کر افتحال موند کی کر نوا موند کر كياترك لياس اس لخاينا كشناجس دم كه عاصى نے فقا كي ١٩ ايرل ١٩ مديد كي سناع و كرم ع طرح يد تعد معرع طرح اردو: -اس كاد بدارج بوكا تو فيامت بوكي. و فارسى : كيس ازكشتن مخواتم ديد بارتراني دا ٨١ رابرل محديث كي اشاعت بين يه غزل بسنديده بون كي بعدايع ہوئے ہے۔ یہ غزل بندست نرائن داس دہوی مظر خوشنوبس مطبع کوہ لور کی جوش وحثت نے کیا ہے، مجھے اس درجہ عزینر فارصح امیں بھی نہیں چھوڑتے وامال ا بنا کولیں جب بند قبایار کے اعنیا رنے ، تو میں رستک سے کیوں ذکروں چاک گریاں اپنا مشربريا بواجى روى زين برمظير مركرون عمت الرناله وا فغال با مناع بس سنرک ہونے والے ستواءا ویخے درجے کے نہیں تھے۔ اوسط درجے کے سنعواء کا کلام احباری نظرآ کہ اس کے بیمشاع ہ دیر اللہ بعند آت و جانخ بدگا ہ

بنين ركم بهت جلدهم بوگيا.

کوئ فرود منیا میں استا نہیں ہے کہ جس کی مخالفت مذہوں اور اخبار تو ایک و در سے کی بگڑی ایکھا نے بغیر کا میاب ہوہی نہیں سکتے کہ کو فزر کی بھی اسپنے معامرین سے لیکا ڈیکی مہوجاتی تھی۔ \_\_\_\_ اور مجبر ٹر چھا ڈا ورطعن توشنیع کا سلسلہ برابر جاری رہتا تھا۔

عام طور پرید دیجهاگیا ہے کہ نیا احبار پرانے اور تعبول احبارے تھی خانی سٹروع کرتا ہے تاکہ اس نزاع اور مخا گفت میں اس کا برجہ ترقی کرنے کوہ لوزکے ساتھ بھی الیسا ہی ہوالوز این وجنبہ فیض کے حہتم کوہ نور کے مخص کے لئے۔ مہتم کوہ کور مزر کا مذارد ان سے حقر نظروں سے تھکراتے ہوئے مالیم سات کے دہتم کوہ کور مزر کا مذارد ان سے حقر نظروں سے تھکراتے ہوئے مالیم سات کے برجے ہیں اس طرح مہتم خیمہ فیمر فیمن سے مخاطب ہوتے ہیں۔

اکٹر سننے اور دیجہے ہیں آیا ہے کہ لالہ دلوان جبند صاحب
مہتم حبی فیض بلاکسی اسباب کے اکثر بھلے بانسوں کی طرح
بہتے ہیں اور مہتم کوہ نور کی نسبت خودر وجوجی جاہتا ہے بہتے
ہیں اور سرفاص دعام کوان کی میٹھ برلیوں کو سہنے ہیں آیا ہہۃ
فیض کے معنی ہیں ہیں بار بار مند آنا اور محصلاً نا خالی علت سے
خالی نہیں ہے ٹیا واسیات ہے واضح ہو کہ ہتم کوہ نور کونہ نو
ان سے بچوانسبت ہے نہ بچھ رسم و ملت بس اے چیٹر محجا ڑسے
ان سے بچوانسبت ہے نہ بچھ رسم و ملت بس اے چیٹر محجا ڑسے
عیاسہ و کار سمجے لیا کہ ایک لینڈی کتیاسی بازاری کے سے
جند نیچے نکال اپنی عادت سے لاچا دراہ چلتوں کو ہونکے

اور کاٹے کو : وڑتی ہے آخر کار اپنا سر کھا دے گی اورجیل مٹی بر دم فرما و بگی سے

کوانم آل که منا زارم ایدروں کسے حودلاہ کنم کوز خود بریخ درا ست

عجب الفاق ہے کہ جو بات بنٹی ہرسکھ رائے نے قہتم جٹمۂ فیف کے بارے میں طعناً کہی تقی وہ فیحے فکل آئی ان کے والدگنیت رائے کے خلات ایک دوگ کے ان ایک دوگ کے انہوں نے مجھ سے فعل سٹنیدہ کیا اور جبراً حمل ساقط کراوہا اس کے جھ کو اس ذیادتی کا معاد منہ ملنا چاہئے۔ اس مقدمہ کی تفضیل اس کے جھ کو اس ذیادتی کا معاد منہ ملنا چاہئے۔ اس مقدمہ کی تفضیل ہجو ن ملھ کے اخبار میں درج ہے:۔

" کچری سیالکوٹ میں ایک قطعہ رو بکا دموصول ہواجس میں مسماۃ حکم دیوتی ساکن موضع گرفر تل روج نندگو بال رقی بنام گینت رائے مد عافیلید ساکن سیا لکوٹ دعویٰ ایک ہراد جارسور و ہے کا ہے کہ گنیت رائے نے مجھ سے فعل شنیعہ کیا حقا اور حمل جبراً ساقط کرادیا تھا جسماۃ مذکور کو ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ و ملکھنے آئے اور بروانہ تحصیلہ ارکنیت رائے ساکن کافر تل الد بررگوارہ ہم حتبہ نے فیص سیالکوٹ کومعرفت تھانہ داران اور بردان اور جمعد ارستعلقہ عند کے بہنی ا

اگریہ واقعہ سیحے نہیں ہے اور ننٹی ہرکھ دائے نے نہتم ہم فیم نیف کو ذلیل سرانے کے لئے یہ دعویٰ دائر کرایا تھا تو تقیناً بہت دلین در نفقاندو آ اور حملہ ہے ۔ بھارا حیا ل ہے کہ اس مقدمہ کے بعد تاہیں ہیں صرور صلح وصفائ اور دوستی ہوگئ ہوگئ اور جہتم حیثیمہ فیصلی کو آور کی بردگی

كاسكة ما ننايرا بوگا-

دہلی اب بھی سیاست کامر کڑے اور غدر نے قبل کیا ہمیشہ سے مرکزہا ہے جنا بخہ دہلی کی جنریں لوگ بٹری دل جبی سے بٹر صف تھے اور خاص طور سرفلعہ معلقے کے حالات سے ہا جنر رہنے کے سئے بہت ہے تا ب ہے تھے میندہ خاندان کی تباہی کا و فت ہے اس زمانہ کی جنریں اچھی ملنی نا محکنات میں سے ہے قلعہ کی ایک بٹیم صاحبہ کی زیا دنی عزیب کنینر بر ادرارے مھھ ہے او خبار بیان کرتا ہے :۔

جرد مى : - ايك واردات عظيم قتل سنكين كى قلعيم على رملى يس وقوع يس أى تعنى ايك سبيم صاحبه في سي كينزوروسيال كوبلاك كيا صاحب حبر منحق بين كه اس واردات كي فيل برى جرت افزام مكراس قدرمعلوم بواكه بركم مداحات كينرسيس باعث ببت ففا بوتئين اوربعالم عفيناكي اك سلاخ امنی گرم کرا کراس کے حبم میں گھوسیٹر دی اور اسکو نہایت بے رحمی سے مارا بعداس کے ایک جا درس اس کے حبم كولىيواكر كررك بالبركي لكوالياك اس حالت سيسكى موى كينرند كورماي كنيُّ - مرف اظهار ليني يك زنده رهي - بعد ازاں مرگئی اب مقدمۂ دہلی کی احبثی بیں ہے رو باری اور صاحب احزث گور مزجزل نے گور مندٹ کور بورٹ کی سابق میں جوسزا ایک شنزا دہ کولجلت قتل اپنی زوجہ کے بی تقی اس کوشایدا ہن فلعہ مجول گئے۔

ایط نقی ابنو ل کی طرف سے اس قتم کی بہیما نه زیا دتی بهور ہی تھی۔ دوسری

طرف عیمائ مشزی ابی طاقت کے بل بوتے برمبندوستا بنوں کے ایمان اور مذہب برڈکے ڈال ہے تھے اور سندوستا بنوں کوروز بروز اپنا مذہب جھوڑ نے اور عیسائی بننے برمجبور کر رہے تھے۔ ۱۲ ر جولائی سلھ کیا کا کوہ نور رفتر ازہے۔

" جزر کلکة از حب که مهنو د کلکته جور با دریان فریب سے بجا ا ك اور دوست فرما و بزرگون ك بينج يعيني ظا برسواكر سكول كلا ل موضع جواني يوريس اكثر مهنود في تحصيل علم الكريري كى اوركفراني بهو تحييًا وراس في موضع بها لا يس بي على بذا القياس جندكس نفراني بوكي دبزر كان ومجتهدان مون ان س سے کنارہ کئی واجب مجھ کر بتقر محفل متورت تھن درخاص محریزا مدات مدارس نظریزی کی جنا یخ جند اسی آ المورف صاحبان دولت وسمتسي سالك ستهار تحريز ندكور كا جيميو اكرمتتر كياب اورراج رادها كامورنت بهاد اورراجه كالى اوربالواسوما صاحب لينع وسخطول سع منها دیا ہے کہ مندوؤں میں کری شخص بادریان ذکوری سے جاويكا إدرا يمان سبك ففنل لهيئ ت قائم اورسالم رب میونکہ بجربعیہ علم کے ان کے اسکولوں میں تقین مذمر بنہیں 46 8 21

عدر سنظ کا کا سمال دیکینا ہواوران دکوں اور تکلیفوں کی یا دھوتازی کرنی ہوا در دہشنوں کی فتح پر لینے ہم دطن انسا بؤں اورا حیاروں کوفون ہوتا دیکھنا ہوتو کوہ لور کے اس زمانے کے ٹاریخی اوراق میں یہ سب کچھ

آيكول جائے گا-

جِعر انبِ محصیح الجیری دروازه اور دیگر مورجال بر سرکاری قبضه موگیا . . . اورلال محل (لال قلعم) می دخل ہونے کی تیاری ہے، دوہرکے وقت لال محل جامع مبحد و اجمیری دروازہ برسر کاری شاط ہو گیا۔ لبداس کے دوبیح دن کے جبرائی کوسیم گڑھ دیل برسرکار کا جبود ہوگیا۔ کوڑی کوٹی کے مورجال پر عصد میں دروازہ ترکمان کے کل شہر دہلی ودیگر مورجال پر مسلط کا مل ہو جائے گا۔ بھر ہ بھی اور محل بادشاہی اور سیم محرک دہلی متمام ہوا۔ ممام شہر دہلی اور محل بادشاہی اور سیم گذا دربی وغیرہ بڑ شنجا عان سرکا کیا بالکل تسلط ہو گیا .... گذا دربی وغیرہ بڑ شنجا عان سرکا کیا بالکل تسلط ہو گیا .... گرا دربی وغیرہ بڑ سنجا عان سرکا کیا بالکل تسلط ہو گیا .... جو سنہرے قطب صاحب کی سمت جامیں سے فاصلے برہے۔ جو سنہرے فاصلے برہے۔ جو سنہرے فاصلے برہے۔ علی خریب '

المعروری مره شاره کا حبار خبر دیتا ہے۔
مسٹر تی ٹی لباس صاحب نے دہلی ہیں بہنے کر عادج عہدہ نجے
کا لے لبان دوکان داروں وغیرہ کے نام بردا ہ جاری کئے
ہیں کردے شہریں آگر سکو مت اختیار کریں جسٹخص کو سٹہر
میں رہنے کی اعادت لے گئی ' لبوعن کچھ رو ہے کے ایک
میں رہنے کی اعادت لے گئی ' لبوعن کچھ رو ہے کے ایک
میک سے گا آگر کسی تخص کے پاس جارون کے لبد شکون
سلے گا تو وہ سٹہرسے خارج کیا جائے گا ''

ہ رارچ مرد دیا ہے اخباریس دہی ہیں دوبارہ آباد ہونے کی جران الفاظ سے جسی ہے .

" كارسيان رسى دېلى نے كم ما يع كے دولاس يكا بى كر شهر دېلى سى الى سېودليت جانے يس اور خال خال مسلمان

جی آباد مو کے ہیں جن کی فسبت او احکام خاص ہوئے ہیں۔ جاندنی جوک اور در سیبہ میں کھے رونق ہوگئی ہے۔ شہر میں تھا بخات بھی بخرکوتوالی ابھی قائم نہیں ہوئے بلکہ تمام شہر میں ابھی جو کیدالہ بھی مقر زنہیں ہوئے ، گر تھا بخات بر دنی قائم ہوگئے ہیں۔ باغ شاہی واقعہ جا بر نی جوک کی تیاری بنام نہاد باغ کمبنی ہوتی ہے باد شاہ کی شبت ابھی حکم آفر نہیں ہوا ۔ مقدمہ زیر چویزہ و شہر کی آبد و رفت ساکنان دہلی بلاحصول یا میں حاکم کے نہیں میونی ۔ میرنی ۔ میرنی ۔ کہتے ہیں کہ شہر کے اندر مشرکین کلیں گی اور مشہر کے صفیل منہدم ہوگئی ۔

سارابريل مصند كاحباريه لحصاب: -

تھے میں اسٹہار جائی ہواہے کہ جولوگ باہر جلے گئے ہیں تین دن کے اندر واہن کرلینے لینے گھروں میں آباد ہوجا میں اور روکا نیں کھ لئیں ورنہ باغی تصور کئے جائیں گے اوران کے گھراور دو کا نیں اوٹ کی جائیں گی ؟

ایک طرف ید طالب سے دسمری طرف لا مہور کے لؤرا حرفتی میلی جرا فان اور فی العبر یہ یہ استعار فریا رہے ہیں۔ ۳۳ فروری مش کی اور فی العبریہ یہ استعار فریا رہے ہیں۔ ۳۳ فروری مش کی اور فی العبری یہ غزل درج ہے۔
وہ جومہلو سے التھے درد دل الیسا اگر فتا منبط کی تاب منباقی رہی جایا اگر فتا

عالی من مری دیدے وہ نہتا تھا کیوں سے ہاں اب تو تباشور یکساتھا اس كى الفت سے جلا فائدہ كى كلا ہے نام برثام ہوامفت میں بیسا ا کھی

عنن کی رمزو کنا پہر کی سمجھ میں یار و مجول مضهر رهقا يرشى عبى وليها نكلا

د بلی و الے مجھی فافل نہیں رہے جب ابنو س نے موقع ومحل دیجھا غلامی کے طلاف 1 الحقائ اورمظا ہرے کرنے کی کھان لی سلائدل کی بات ہے شغرادہ ویلز دبلی یں آئے بیب جامع مبی کی سیرکو گئے تواس کومتنبہ کیا گیا کہ دہلی دا لے سوئے بوئے یامردہ نہیں ہیں - ۲۷ رجبوری سلے الم عالموہ بزراسی تبنیه کا كاذكركتاب-

" ۲۷ جنوري جس وقت شا مراد ٥ صاحب د بلي كي حامع محري سیرکو کئے تھے بہجد مذکور کی ڈلور ھی سے ایک کو شہیں ایک يستول إلخ نال كالمائخ كوسول مص جرابوا براما فاحس كالالك اب تک کوئ بنیں ما۔اس سائد کومعدم کرے عالبًا سخف کو د بی کی نسبت یه خیال گذر مگاکراس شهریس چرجو تخوست کا ساره ایک مرتب ایا بواسے ابھی برستورجادی ہے .اس واسطح کر ایسے نیک فت برائیی برح کت ظاہر ہو گ نواسی ہم یں ظاہر ہوئ اور وہ بھی عامع مبحدیں یہ

عرونمبر سفاء ي الله عتب كوه لوركي تعريف ميس ميرالوارسين خمار رطب اللسان مين اور تاريخ احنار فرماتين

مطلع الالؤديه لا بورب صادق الاحبارية تبورب

ہوگیا جب سے مرتب کوہ لور

چاردانگ سہنداور بنجاب میں

حقیقت میں یہ کے کہ یہ احبار آپنے زمانہ کے اخبار و کسی مقبول اور کشیر الاشاعت تھا۔ رہاسی محمل ہے:-

سلاه از میں احبار ون اور رسالوں میں سبے زیادہ مغلی اور رسالوں میں سبے زیادہ مغلی اور رسالوں میں سبے زیادہ مجلی اور کھٹی اور کے خربیار کی تعداد وہ موسے زیادہ نہیں تھی یا

معا مری کو بختے نہیں ہیں ان کوعیب اور برائ نکامے بغیر میں ہیں آٹا ۔ احبار کمیں بنجا ب لابعوراار فروری ملاعث لمرے برجہ میں اس احبار بیٹ فید

فرائے ہیں۔

کوہ ٹورگوزبان برغلیفوں کی تجی بردا ہ نہیں رہی ادراب نوغلط
از لیسی کا یہ حال ہے کہ جوطالب علم اس کو نپڑھے گا ارد و مجول جائیگا
قطع نظر میں کا اختیارے امریکاروں کا دائرہ وسیع ہے اوراسی
وجہ سے خروں کا انتخاب بہت اچھا ہوتاہے اخبار کے مالک عنتی
مہر کھ رائے کوا ہے کام کا بڑا تجربہ ہو گیا اس کے مضابین نہا
کارا مدہوتے ہیں، طرز بیان کی بات دوسری ہے یہ
نفرت الاخبار دہلی کا بھی شقید کو فرظ احظ ہو۔ بھی اگست سے یہ

"كوه لاراسم بأسمى ہجواس كا وصف بكھ بجاہے كيا معن اگرنظريس لار شوقو ديد كه بے لوركہ لائے اوراً فنا ب لارجہاں تابى سے رُہ جائے اس میں مضاین اور خبری دونوں معقول ہوتی ہیں۔ حق تعالى دونق بخشے آخر پر اند كوه لارہے جس كا معدن لا ہورہے " كوه لار ملھ شائے میں حوالے كے طور بوا حباروں كے يہ نام آئے ہیں۔

(۱) اخبار برکاره کلگته (۲) مراة الاخبارکلکته (۳) مرآة الحیال کلکته بن (۲) انجنس آرادکلکته (۵) محیح الاحبار بکئی (۲) دبلی اردواحبار دبلی (۲) قرآن السعد دبلی (۸) عمرة الاحبار دبلی (۵) دبلی گزشه (۱۰) احبارا کحقائن آگره (۱۱) زبدة الاخبار آگره (۱۲) باغ و بهار بنارس (۱۲) بنارس گزش بنارس (۱۲) جام جها ب نا میر پیمه ر۵۱) عمرة الاحبار برلی (۱۲) ریاض الاخبار سیالکوش (۱۲) دریائے افور لا به ور (۸ أی شمله احبار شمله -

مصصلہ کے برچوں میں ان مناروں کا بھی ذکر لمتاہے: -اوران

برجوں کے ہم کی برس لائن یہ ہے:-

و مطبع کوه نورلا بورین نئی علام محد برنتر کے اہتمام سے جھبائی (۱) ریاض نور بنتا ن (۲) سنعاع ہٹس ملتان (۳) لا ہور گرٹ (۴) مطبع الانوار تجوات (۵) مرتصالی بشاور (۲) فادری گورد اسبور یہ کوه نور کی استیازی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بلائحاظ ندم ب و ملت مهند وسلمان عیسایئوں کے ایڈ بیٹروں کے ایھوں میں و الم-مولانانا درسی سنام سنجی ، تاج الدین ینشی نو لکٹور مرزامو حد نیٹی نثار علی سنج ہرت منتی لال سنگھ برولوی سیعن لئی اور بر ، مولوی عبدالله بمولوی محد دین

فوق اورمنشي مح ملى بني اس كادارت كى زمه داريال بنيال يكيس. مولوی 'ادر علی شاه بینی بنتی نثار علی ا ور مولوی سیف کتی ادیب رہری کے حالات دندگی ملاحظ ہوں وبقایا حضرات کے حالات ان کے بینے اخبارات کے سخت درج کئے جائیں گے۔ سبدا وي معنى المهمة بالمع سكول بوشيار بورس رمع. بنجاب کی ابتدائی احبار نولیسی مے زمان میں تہوراہل قلم اور کامیا مضمون الكارتھے۔ وي فارسي خوب جانتے تھے بنع بھي كہتے تھے۔ مين سنع آب كے رستیاب ہوسکے جرب زیل ہیں کے الريواتنا بوتيري كاهمست يستوخ كميرا شك بوا هاتنس بدا ازل سے ماحبا قبال ہوں میں توقی ہزاوسی ہو العنی خواجس بیا منى شوق بين برمبردكو عاناسانى سايد ابريين برهول كوينا بيج مولانا صاحب شاه عبد الحق محدّ ت مولوی سیف الی وسیب مولانا صاحب شاہ عبد افی محدت تے ، دوسوسوا دوسوبرس گذرے حب سٹا ہ صاحب بخارات وصلی تشریف لاک اورعلم حدیث کے نورسے مهندوستان کومنو رکیا۔ شاہ صاحب كا مزار وطب عاحب و بهرولي يس كنارة حوضمي برب-مولانا کے داد اُفتی محجرا کرام الدین خاں بہا درصد رابین رسب ایج ا دیلی سے جن کے نام بردیلی دروازہ کے قریب بھا فک مفی والان کا ایک

नि क्षेत्रिश्य कर्ष

كله بحب ميس على في في وات عقبل بك كثر مفي صاحب فالماس كوك رہتے تھے۔ مولانا کے والد مولوی احمال کی صاحبے جن کے دوماراد تحصروي الوارانحق اورمولاناسيف كى لديب مولوى الواللحق كى زندگی بھی کتب بنی اور یاد الہٰی میں گذری نہایت منکسرا مزاج فقیم روست شہرے رئیوں میں تھے۔ آب مدت دراز تک میںنٹی گور سرناب كےدہے اس كے بعد بجر بتورك سركارى وكيل مقرر ہوئے - ليكن مخورے وصد کے بعد آپ سے ملاز مرت سے علیحد کی افتیار کرلی کے آب نے ١٩٠٢ رمضان الممارک معالیم ٢٥ رسم عن ١٩٠٤ د حميرات کو بنتقال فرمایا اور حمیقة الو داع کو جامع مسجدیس نا زجنازه پرصی کئی سم اس فاندان کے بارے یں شہورہے کہ اس کا کوئ بھی فرد النہیں مولانا سیعنا کی مناش دین سی جانگ عنی والان (دیلی) بس بیدا ہونے دالدما عدسے استرائی تقلیم فی اورسر کاری مدرسه میں معمولی عربی فارسی برائے نام انگریزی کی تعییم عال کی، ٹدل کا امتحان دیا انتہائ ذہیں۔ إدرميم تصاميم ولى تعليم سے ان من اتنى قالميت بيدا ہو گئى كر الجھا جول سے تکرینے نکے اور بچینے میں ہی قابل رسٹک علمیت و لیا وت کے بالک بَن كُنَّ مِشْرِ مَهِ كَا سُوق هَا مِتْرُوع مِن مرزا يوسف على عان ع بيزس جو کم مرزا غالب کے ستا گرد تھے اصلاح لی اور سٹی برس تک ان کی طرز بر کہنے رہے ایک مرتبہ کسی مٹاوے میں غول بڑھی جس کامطلع یہ ہے لے جاؤ میرے سینے سے ناوک نکال کے ير دل على نه ائے كہيں ديھ بھال كے اس وقت مرزا عالب هي موجود تع ياس ما اربايركيا اور فرماياكه: رميال

ا بارگاردیا ص مرا که واقعات دارالحکومت دو مم ص ۱۷۵

سيفو ہارے پاس المرو آج ہے ہم تمہیں بتائیں گے " مروا غالب کی وج رنگ ہی بدل کیا۔ فکرمعاش میں کچے دن عدالت ضغی میں نا بُ نا ظر ہوئے مكن أزاد انطبيت فاس علاى كوبرد است تنهيس كيا اور أزاداند حيال آرائ کے لئے میوگزٹ ایک برج نگالا بہت مقبول ہوا۔ اس بس سٹراء کے كلم اور شاء اندم عناين سالح موت تفي يرج بندمو في كيد وختلف ا حباروں میں آپ کے معناین سایع ہوئے اسی اثناء میں تجبن قصو رکے سکور مقرر ہوئے مقورسے الجن کا رسالہ على نے حب دل حى اس أزاد منش كا جی در لگا تولا ہور جے آئے بہاں وہی کے ادبوں کا حجماً ساتھا وہ سب حکم التيلم یں کام کرتے تھے۔ آپ بھی ان کے الحق کام کرنے لگے اوراسی محکمہ یس مال زم ہو گئے "کوہ لوز" کا علوہ نظراً یا تو بجراس کے ا ڈیٹر مقربوک برے بڑے ادیبوں اور سنہورال قلم تفرات سے تحتیری مرکد ارائ رہی۔ دفیق سند کے تعض مفاین سے منابر ہو کراس کے مقابل یل فینی مبند کا برج لا ہور سے جاری کیاجس کے دوسیتے نیم جے اور سٹام وصال مجی نکلے تھے۔ ان برجول كاايك ايك فقره شوخي سے جزا بوااور مذاق ميں ڈو با ہو تا تھا جس سے ان کی قامبت کا ڈرکا ہے گیا مقاا ور بنجاب کے اسورسیدروں نے ان کی زبانت د فراست كالوبالان لياتقاء أب كلاك حدّت لسند تع جوسو صحبتي معى عنسب كى سوطتى تعى فعالب كى شائردى نے آب كے كلام ميں ايك عبيب شان ببدا کردی تھی مونن و غالب کے رنگ کوسموکر ایک منیا د سحبیب اور سندیڈ طرز، ختیار کیا میں مضاحت و بلانت، ستوکت تفظی اور نازک حرا ایسب بنی یک علم صرا گاندستان د کھائی تھی ،ارد دفارسی کا کلام ہمات لبندیا ہے ۔ گران کی بے توجہی کی و جہسے بہت سا حصد لف ہو گیا اور جو کھے بی رہادہ بھی نایا

ہے ارتخ گوئی میں بھی ابنا نظر نہیں رکھتے تھے۔ بات بات بیں مادہ کا ارتخ نکالے تھے۔ اکثر تاریخ نکالے تھے۔ اکثر تاریخ فی فقرے بولے تھے۔ ہزار وں قطعات سبیوں و صنیاں اور خطوط تاریخی تھے جن کے ہر دلکش نقرے سے سن دسال نکلتا ہے اچنا بی نظام دکن کی بیدائش بران کے تاریخی نام تصیدے اور قطعے اتنے موزوں ومناسب سکھے کہ دھوم نج گئی۔

ان کی تابیخ گوئی کا ایک دلحبب قصدیہ ہے کہ سلستا پرھیں ان کے ہا مولوی الزار کئی نے اپنی بیٹی کی سلادی کی وقت و داع جہنر کے سامان کی فہرست معلی وقت و داع جہنر کے سامان کی فہرست معلی معنوان بقید نام عنس ملاحظے کا کام ان کے سیر دی ہوا، جنا کے فہرست بڑی تھی مع عنوان بقید نام عنس منام دکمال تا ریخی تھی ۔ ہرشے کے ساتھ ایسے موزوں اور مناسب الفاظ ملائے تھے کہ ہر چلے سے تاریخ ملتی تھی ۔

مختلف حلبوں اور قومی کا نفرنسوں میں تقریر بھی کیا کرتے تھے۔ دہلی و کے ممبر بھی تھے جس کو دہلی کے مشہورا دبیوں اور ذمہ دارا نگریزی افسران

- 12 11 2

مولاناکی جاردانگ ٹہرت کی وجہ سے نظام حیدر آبادنے ساڑھے چارسو روپے سال نیرگر دمنٹ ربور سڑی کی خدمت ہر مامور کیا۔

جھٹر خانی اور نوک جھوک کی عادت الیی تھی کرکسی کو سینے نہیں تھے۔ امیر ارستند دہلوی ، مرزا دآغ ، مولانا راتینج ، مولانا شوکت اور احتق مار ہروی سے مزیدار حیڑییں جو تنہیں ہوتی رہتی تھیں۔

ایک دفعه کا دیرہے کہ مولانا عبدالرحمٰن راسخ ساکن سبت نے غالب کی طوزیں غزل کہے جس کے مقطع میں غالب کی ہم سری کا دعویٰ کیا اورمنہ اے

مهبر جيب جيكے عيتيس شايد من راسخ ترے استعار می غالب کی ٹکر موتے جاتے ہیں چرکیا تقادیت نے میاں ملنگ سزی فروش سے اسی زمین میں عندل برصوائ مس كالكستريه ب م عجب فحيم فيم كالمصنون ع كميليس ليف دعوف سنت والے بھی اب فالت کی عمر مونے جاتیں مولانا سیف کی مرحوم خوبروخوش وضع رنگین طبع ،نا زک حیال برخوش تقرير، وش تريرادي نق ونشنوسي س بهي اجها للد تها. آب کودق کامرض لگ گیا تھا اوراسی کے نذر بھوئے بھین اہمت النيان تھے ۔ وقت نزع دم نطلع بھی ہوش جواس درست تھے . لؤیں محرم کو انتقال سے چند کھنٹے بہلے جس وقت لغزے گشت کرنے ہوئے بہرام فا ل کے قریب پہنچے تو المتی تا شے کی اوا زسن کرا ب نے ایک عزیز کو لینے پاس بلایا ا دریه ر باغی تکھوا کر فرمایا کہ اسے نیزیہ پرنسکا آئیہ وہ رباعی ہے جسے اس ططی شکرستان سخن کی آخری فم سبخی کہنا ناموروں نہیں ہے ہ بمار ہوں نا توان ہوں، زار ہو سیس وتف عم و در د ورتج و آزار مول میں اے سبطرسول راکب دوسش بی المحق عقده كشائ ليجيع نا عار بو ليس بقولٌ صاحب خم خانه جا دید' آخر کار بیعلوم ایشیائ کا زبردست ادمیب و ماہر جو من عروض من بھی مدطولی رکھتا تھا ۵ م برس کی عمر بس جو ان ساوم ایم یس مبقام دمی و ت ہوگیا کے متحب کلام حا فرکیا جا تا ہے ك خمفاذ جاويداول س ١٥٧

سب کھے ادبیت عثق نے جی سے مجلا دیا طِ نا كَها ل سِيا ورضي كَ كُمال سيهم مرحب د دل کی تیره داسطلب ا د نیب لیکا برابرا ہے بھے انتظار کا بن ما أيمن ع بكناكد لا في سع بن عاد أية كل سوق توب تم كو حزد آرائكا يال شكايت بى نوم لينى بى دل كى ظالم بتھے سے کچھ شاکوہ منہیں ہے تری مخواری کا رکھے عدونے بول سر تربت او بت کیا منمع زلبت کرمے وہ کل فار ہو گیا عنیرک پوچھے ہیں ہوگئی عالت کیسی ڈال دی آئے ہم پر یمصیدت کیسی روزرستی ہے یہ یا الئی تربت کیسی فاكس ل كي جب م توكدورت كيي كمراس فركاب يمي در وركافي دب کہا ہی نے کمنہ دیجھے کی لفت که گذرنی ہے کسی کی شب فرنت کیسی عبرس جارهمرى كوكتي جدامووكهو جان جائيں کے يسب بے مربداري علم کیا چرہے ہوتی ہے لیا قب کیسی قيامت جي مناق کيري ري ره كب يجف ذش خرامي كرنيك نزاکت لب یاری کمینی ہے كسي سعمهم كلامى رنيك اب كياءوض مربي الميك لوكي كسي كي جان بنده لواز كرديكا بن حف بوي مرجان برجوا يك صيبت توروشي دل مجى المايهان لو ترك اختيار كا أن يحدبوال في كياساله والنام حران دیاس لیکے چلے ہیں بیاں سے

حيس على فرحت شاه نصيرم وم ك شاكرد تق يشرت في يهاب والد سے شاعری میں اصلاح لی بھر کیم مولا کخش قلت کے شاگر دہوئے۔ کوہ اور کے علادہ اخبار الخبن بنجاب بنجاب بنج ، اور خبرخوا ہ عالم دہلی وعیرہ کے می اید شررے - جے بورا درمیری سی ملازمت کی - با دجود برا نه سالى قلم كول توسى نهيس ركها تها يمئى سال تك لا بور مي معنون نكارى كرتے رہے دسى رياستوں كے معالمات برخامہ فرسائى كالمك تفات و کے قریب لا ہورمیں انتقال کیا مؤن کلام یہ لے مرکھ دیا مثل تبرک طاق میں کیوں دے بھی دے ساقیا کیا جام ہے زا برکا ایمان ہو گئے۔ کیا کان میں کہاکہ وہ جھے سے کبرل گ ا فسوس ہے کہ جوٹر قیبوں کا عبل سمیا یہ ہے تا طبران کھے کوئے غیریں و را انکوں کے بل گیا یہ کھی کے با گیا یہ حبّت ایک بائی باغ ہے اس کل کے الواں کا جہنتم اِک فرارہ ہے ہمارے داغ سوزال کا فنا ہوتے ہی بینی ایک منزل اس سے بھی آ گے بته کوئی با تا ہی نہ تفاعب رئر مزاں کا له حم فار جاويرص سو. ٧

YD.

میں اس میں دار خلکین ہیں سنارے اس میں بزرافتاں
کہاں ہے ماہ میں عالم مزے ماتھ کی افتتاں کا
ہوگئ سرخی منایاں دیدہ مخموریں سیسسیال آئی ساغ بقوریں
گاڑا سنی اسی ایمان منا اور اور درق مینی جود ہ عنایات برشمل تھا اس کے تم

مرزائ اجسته موم کان دہلی سے یہ احبار سے میں شابع ہوا۔ اس کے مالک حافظ منیرخاں صاحب مرحوم تھے اور مہم عنایت علی اور کا تب محمد نورشاہ تھے۔

خورسیرعالم اولاناباری کی تالیف کمبنی کی حکومت 'یس کزیر بے اس کے در اور کا اس میں مرکب کے در واری

کیا، ہتی سال سیالکوٹ سے حزرسٹیدعالم اور گوجرالوا کہ سے گکر ارتبخاب ہی جاری ہوئے "

من شک میں گلزار بخاب گوجرانوالہ ہے شایع ہونے کی تصدیق' اختر شہنشا ہی آ سما ہے ہوتی ہے سکین خورسٹید عالم کا سند اجراء اس کتا بسیس کیم جولائی سلھ شاہد کھا ہے تک اور مولانا احتن مار ہروی اپنی کتاب' تاریخ ننزار دوسی اس احبار کے جاری ہونا سلھ کے میں دیا سی بھی لینے خطبہ میں اس احبار کا ذکر کر تا ہے سکھتا ہے۔ اس احبار کا ذکر کر تا ہے سکھتا ہے۔

رسمبر مصطنعاء میں سیالکو ٹے سے ایک اور صدید مند سیانی رسالہ جاری ہواہے حس کا نام خبر خواہ پنجاب ہے ۔ اس احبار کے ایڈیٹر منٹی دیوان حیز ہیں۔ جو سنگ میں سوزش

ك اخرشهنشابى ك الفاص ١٠١

عظم في بن اخبار سابع كرتے تھے ميرى مراحتي فيف خوشد

دناسی کی عبارت سے خورستید عالم کے جاری ہونے کا سنظ ہر بہیں ہوتا.
ان تینوں مختلف سنوں کا فیصلہ ہونامشکل ہے جب کے کہ کوئ عالم مع اورسٹند بٹوت نہ ل جائے۔

خورستید عالم مفهته وار مقا ۲۰ ورق تعنی باره سفحات برتل مقا بهر ستینبه کو کلتا تھا سالانه حبنده باره روپے مقا اور مضبع حبیمی فنیص سی سیتیا

- 63

المئى تھائے كى اشاعت بى ايكتىل كىمىقدىمە كادىجىيى فىھىلەدرج جے جس كاعنوان ہے سركار مدعى بنام مان سنگھ وقيرہ جرم تىل" پہلے معدمه كى صليت وحقیقت جھ لیچئے:۔

404

ارد کااور کھا اگر جگی شخص میں منرک تھے۔ اور یہ بات کیا اور کھی کی کیس کی کوار نے مقتولوں کا کام مما اس میں ہوروں کو منرائے نقل واجع جو ری کی دائے کے بعد تین جوں نے صب ذیل فیصلے سکھے ہیں ،۔ جو ری کی دائے بیزگٹن صاحب حاکم صدر۔ مبطر شہادت گواہوں کے جرم نابت۔ مگر بجائے فقل جم مبعاد مع مشقت یا بجول اور صلا وطن کی منرا کا نی ہے اس واسطے السے مقدمہ میں اور صبی اسے آدمیوں برقصاص دینا صالط عدالت نہیں اور کسی خاص بٹوت اس فا بل بین کہ بانا ہی جائے ہوئے۔

رائے سلبس صاحب حاکم صدر: - ہماری رائے سی
شہا دت نامعترہ کی طع ہوسکتا ہے کہ رات ہی تو تجربو
کوگواہوں نے بہجان لیا اور سی نے مقول کی مد دہیں کی
اور نہ یہ کھو ایا کہ فلال دو شخص کوس نے بار تے دیکھا اور
پھرصا دیب شن جے کی عدالت ہیں اظہار دیا کہ دولوں نلوار
کے پاس کھڑے تھے۔ اس طیح کئی اختلافا ت سے معلم ہوتا ہے
کہ وہ سکھا ئے ہوئے ہیں گر کچے بھول گئے ہیں اور معلم ہوتا ہے
کہ صاحب شن جے نے صاح اور عدالت کے اظہاروں
کومقابل نہیں کیا۔ در دندید لا پہنے کہ گوا ہوں کے اس طیح کے اظہاروں
بیشتہ بھی دیے ہیں اس لئے ہما ری دائے بیر شکشن صاحب فیلے
درباب دہائی مقیدین کے لیے ہے اس سے یہ مقدم تبیسرے
ماکم سے اعلاس میں بیس ہو "

"رائے ہمف صاحب علاوہ ارد مراتب کے کریہ جاروں نے مارتے دیجا تو شوروغل اس وقت کیوں نہیں کیا اوران کو جائے تھا کہ خو داس امری اطلاع دیتے ندکداسو قت خاموش بیطی کے اس سے تو کو اس سے تو کو اس سے تو کہ مرائے کے اس سے تو کو اوراگریہ بہوتا ہے کہ کسی نے ان کو حظر کرنے سے تمنع کیا ہوگا اوراگریہ نہیں دہر کی باعث ان کی دائے پائے اعتبارے ساقط ہے فرضیکہ کئی وجو ہات سے سنہادت نامخبر ہوئی اور نگیس کی دائے سے دریاب ہائی اتفاق کیا یا

المورق الورق المورة بن يه احبارلد صياد سے جارى ہواجس كے الدير المورة الدين المحديث الدين المحديث المح

کی اشا عتیں کیا ہے : "مقام لد صیان ہی ایک طبع اور علی اور قائم ہوا۔ بنجا بیں اور
برس رہا ہے لینی کوہ اورسے ہے کرد ریائے اور، ریا ص اور
یاغ اور، اور علی اور، یا بخ اور تو ہو چکے .... اور علی اورت
بڑھ کر ہمتم صاحب لدھیا نہ اپنے مطبع کانام" فراکا اور"
رکھیں فضل لہی سے وہ لاز وال ہے اورسب میں بر مرجے"

قرصى ايدا خبار جورى من الشياء من المحفوت عارى بدواجس كالك كبتان مقبول الدوله بها درا درجهتم خواجه رحيم الدين صاحب جام جہال منا المروائ كے طور بركوه ورسف من كا مار ميں ب راسی تھے ہیں کہ جام جہاں ما کاس بیالہ کی طرف استارہ ہے جس سے حبشيد ممام ديناك واقعات جوكذرت تصمحهم كريسيا هااس احباري علاده معمولی جردن کے سم کاری گزش اور ممالک مغربی وسٹالی کی عدالت عالید رسیریم کورٹ اکے فیصلوں کے اقتباسات سے درج ہوتے ہے اس کے ساتھ ایک ورق بطومنیمر کے شائع ہوتا تھا جس میں فینی کی جہا بھارت كا فارسى ترحيد شايع بوتا تفاليميما حبار كح خرمدارون كومفت ريا جاما قفا باغ وبهار العادم العبارس كى تربرستى المقدادين كلياً على المرب الماده قع اوربهت سی کتا بیں اپنوں نے تھیںوائی تقیل اور حوز بھی اردو مہندی کے شاعر مے یہ احبار بنارس سے نکاناتھا مفتاح الاحبار عقاس كالديرمولوى تجوب على تع حفول ف سندوستاني لعت اللغات كاغلا عديمي الحما تقاجو المفوريس معسي يسطيح بوافقا بنارس بركاره بعي الصداءس على إلحابو وصدك ري محدی استه ۱۵ میں شاہ جہان آباد دہلی جھتہ موم گراں مزد حتی قبر سے شایع ہوااس کے مالک نیز فاں اور کا نب منٹی میڈت ہرکش دبلوی تھے (اختر) حنفی کوچیرا کمان نزد جاندنی جوک دبلی سے یہ ا حبار کیم جنوری سے شاہ کو جاری ہواجس کے مالک شیخ کو پیم بحش اور جہتم عبد الرسٹید رہوی تھے ہی سال سے اور اس استان اور اس استان کا نقل کا استان کا اس فطال مناس متعلق عباری میوا مقا جس میں مذہب اسلام کے مطاب میں امادیث انبیا وشہدا اور اولیائے کرام کے حالات شائع ہوئے تھے (ح) زارترس مند والرس مند عقارتيون تقطع الأصفى برقصيا عقار مرسف میں دو کا لم ہوتے سے علاوہ ممولی جنروں کے جوسی فررتفنیسل سے للحمى جاتى لحنين اس مين فختف م كرمينا بن جي بونے تھے . أكره سے اسي زمانديس يه احبار بيمي تحطي تقع بو مطبع الاحبار جوستهريس حوب كبتاها اور الحقائق مفته مين دوبارشايع موتا ها. معلى المشور الما دا دبار سلف الدين الرو من عارى بهوا قطا جبس معلى المشور الى خصوصيت بديقي كماس بين قديم وعد ما يسنعراد كا كلام بھی مثالع ہرتا تھا جس كو قرالدين قرآ درگاب خال تيفية يك دومار نكالية تقرح، 

ناشرسیدر مت الله تص وجنده مایا مذایک روبد عقا اور برام حنگ کے باغ مدراس سے یہ احنیا رسم اعلی سٹار لع بروا عقا .

ڈاکٹرروزکے ادارہ ادبیاتیں اس احیا رکے سے شوا کے پرچیں موجود ہیں جس کا ذکر مٹر قاسم مجن لال نے انڈین ریکارڈس کے احیا س معقدہ تر بویڈرم کے مقالہ میں کیا گیا مفاحیں کا ظلاصہ بر ہان دہی اکتوبر معقدہ تیر سی شارع ہوا ہے ،

اس اخبارس مقامی مدارس کونسل کی خبروں کو بٹری نمایال حثیت دی جاتی تھی اس میں مدراس گور مندف کے قرعبداری اور دیوانی کے احکام بھی شایع ہوتے تھے اور بڑے بڑے دکام کی آمدوروانگی اور دومرے اعلانات درج ہوتے تھے۔

میڈی کالج کلکت فیام کے لئے حکومت نے بب ڈھائی لاکھ روبیہ منظور کیا تھا تواس اخبار کے افتقا حید بس اس کا خبر مقدم کیا گیا کھا۔ دوسری اہم خبریہ تھی کہ ناظم بنرگال نے سلطان البحرجہازی تعمیر منکمس کرلی ہے بیرون ممالک کی جبریں بھی عزور ہوتی تھیں۔ روسی فطو کانذکر ہ فاص طور بر ہرتا تھا بمٹر تی وسطی کی جبریں بھی ہوتی تھیں لیک خبروں کا نذکر ہ فاص طور بر ہرتا تھا بمٹر تی وسطی کی جبریں بھی ہوتی تھیں کی اندوار کوٹ، اندوا ممثلاً حیدراً باد، دار کوٹ، اندوا ممثلاً حیدراً باد، دار کوٹ، اندوا ممثلاً شیلیگوا ف، فریند آخذ اندیا بعبی گرنٹ اور لا ہور کر انبیل کی جبروں کے جوالے بھی ہوتے تھے ۔

الزرال المصاريدي بركاش الزرالا بصاراردوي اوربدهي المراكات المراكات المركاش المركاش المركاش المركان ال

الدا است یم جرج الما مهندی اور ارد و گے حصد کے نام الگ الگ تھے یہ برج گل جلال کم الدا است یکم جوری معصالہ میں جاری ہوا تھا۔ بمدرہ روزہ آئ ورق بر تھا تھا ۔ بمدرہ روزہ آئ ورق بر تھا تھا ۔ بمدرہ روزہ آئ فر و بیہ تھا تھا ۔ بر سنبد کو س کی اشا عت ہو تی تھی ۔ سالانہ جیدہ چھ رو بیہ تھا ، لگ شتی سداسکھ اور بہتم مولوی تصنا مین اور کا تب فیض اللہ بیک تھے ۔ کھ اس برج میں برقی تھیں ۔ تار تھی حبزا فید ، اس بر برقی تھیں ۔ تار تھی حبزا فید ، در احتی اور کا تی برج پڑر ہوتا تھا ، اس احبار کا طرز بخریر باکیزہ انہیں کھا بھو اک ان تار برقی ایک ایڈ برانگریزی سے بھی وا تف تھے او رستمال کے ایڈ بٹر انگریزی سے بھی وا تف تھے او رسمی کی ایڈ بٹر انگریزی سے بھی وا تف تھے او رسمی کی ساتھ اور سی کی ایڈ بٹر انگریزی سے بھی وا تف تھے او رسمی کی ایڈ بٹر انگریزی سے بھی وا تف تھے او رسمی کی ایڈ بٹر انگریزی سے بھی وا تف تھے او رسمی کی ایڈ بٹر انگریزی سے بھی وا تف تھے او رسمی کی ایڈ بٹر انگریزی سے بھی وا تف تھے او رسمی کی ایڈ بٹر انگریزی سے بھی وا تف تھے اور سی کی ایڈ بٹر انگریزی سے بھی وا تف تھے اور سی کی ایڈ بٹر انگریزی سے بھی وا تف تھے اور سی کی ایڈ بٹر انگریزی سے بھی وا تف تھے اور سی کی ایک ایک تھا تھا اس کی ایڈ بٹر انگریزی سے بھی وا تف تھے اور سی کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک تھا تھا اس کی ایڈ بٹر انگریزی سے بھی وا تف تھے اور سی کی ایک تھا تھا اور استمال کی ایک تھا تھا در اس کی ایک تھا تھا ہوں کی سے بھی وا تف تھے تھا تھا در اس کی ایک تھا تھا ہوں کی ایک تھا تھا ہوں کی دور تھا تھا ہوں کی کی دور تھا تھا ہوں کی ایک تھا تھا ہوں کی دور تھا تھا ہوں

زوالفقارحيدري الما داخيار المعنو محدد يركن سي كلنا فعاداس كي الك عاجي حن على صاحب ادرم معنوعي كربلا

لورالالوار الدان عشاه المارة الما مناه المارة الما

سرف المناد المستقاء بين بنارس من يه برج شافع بوا- اس كالدُّيرُ المركة بندرگون فق قع جوسكون كى تاريخ اورد وسرى قابل قدرتصا ينف كيمنسنف فقي سادنيارا يف محضوص طرز تحريرا ور

اعلى على وادنى معناين كى وجد منبور عقايتيم الاحبار بدراس كيار

یں مق لات رئاسی یں رئاسی نے الحابے سے شاری کے مبریری نظر - كذركين-فتح الاحتيار المارجي ١ راكو برسده المكومة كول ضلع على كرف كو تكلتا تها بسالانه حيذه آمةً روبي فقاء بالكعثمان خاب بهتم كرباشكر سكندرآبا دى كاتب فداعلى مجورى واله دا د خال تصے مطبع فتح الاحنارس چھینا کھا له با وجود اپنے سٹا ندارنام کے بہت سادہ اور کیس زبان میں سٹا رہے ہوتا تقا۔ علاوہ حبروں کے اس میں آگرہ کی سرکاری حبروں کے انتخاب اور عدالتوں مے مقد وں کی کارروائ شائع ہوتی تھی (خ) صارق الاحبار مصطفى فالمصطفائي برس ك ينج نكافي تھ يه بريس يهلي محتويس الما للكين حبندهاص وجوه كى بنا وبريه بركس ال سند كونالياس كربيد مصطفى خال تصاس كادونني شاخير ايك كابنوراور دوسرى دىلى يىن قائم يىن -ا دونون اخبار بھی سے دری سے جاری اور مخرفی ، نومشرقی اید دونون اخبار بھی سے دری سے جاری اید کی ایک ہی مقصد سے ا لک میں مفد معلومات کی اشاعت کی جائے اور بنی لذع انسان کے حیالات اورا صولوں سے با جرکیا جائے۔ ناموں کی مناسبت سے سبلامغربي اور دوسرامشرقي حيالات كالطهار كرتاب سه

س ا نترسنهنای س ۹۸ سے خطبات دیاشی

ورمنر فی دہبی اعتبارے حضوصاً سندہ خیالات کا اوراس کیا موسلیدوملیغ ہفا بہ احبار شید حضرت جلاتے تھے اور سنیوں کے خیالا اور عقالد برنکہ جینی کرتا تھا .

ور حلا بر سند بی مرباط ، جنابخه اس احبار کی ایک اشاعت به سنتبان المین مطابق المرقی مصصفی و در خمید میں ایک سنی عالم مولوی حید رصاحب کی وات بر ملد کیا ہے اس دور کے مولو بانہ عبارت کا بھی اس اخبار کے اقتباس کا اندازہ لگا یا جاسکتا

مولوی حیدرعلی صاحبتی الکلام سابلہ سے بمقا بلہ خلاصلہ دودیان حيد ركرا رغير فرار نقادهٔ خانداني أ حبار معطفي ي اعني جناب مولوي سيدردب على صاحب صاحب بهادردام شوكتهم وافا فناتهم ان دىنى سى جوجن بى دى سىدر حب على خال ، جن كا ذكر تشريف آوري وحال ففل سخوري سابق احبارو ب عي سامعه افروز ولصارت افراك فأظرين اهبار موجكا بع لعزم وطن إس سنبريس تشديف زما موث جميع احباب دريني سط ملاقات موي حناب مواوى حيد رُعلى ساحب عيمي كدفن مناظر هوعلم كالمين بهندادعا وشهرت ان کی عوام بس زباب زدم مکان خبا مفتى محيرصد رالدين خال بهادر صدر الصدور دبلي برلاقات بهوی اس وقت حرف خوش اخلاعی درمیان رسی ساین ت ص سنا کیا کہ بعداس کے بوساطتِ صدرالصدوربہا در کھم كلام مناظره درميان آياء واسط شكت دعوى منتهي الكام وعنره تعنيفات وليه ... مولوي رجب على خان عماحب

زمایا کہ کوئی تد بر واسطے ختم کلام و ظہور ہی وبا عل وسکو سے
احدالمتخاصین کی بہتری اسی میں ہے کہ مباہلہ کیا جائے ۔ جنا
مولوی حیدرعلی صاحبے مع فت واسطہ صاحبے ارستاد خرمایا کہ
مبابلہ میں ہونامعصوم کا شرط ہے . . . . . جنا ہم ولوی حی رعلی
مبابلہ میں ہونامعصوم کا شرط ہے . . . . . جنا ہم ولوی حی رعلی
صاحب ہوا ہے ۔ جنا مبرو حادی میں مباہلہ ہوا ہے . . . . مولوی سیدر تب
علی خاں حداد رہنے ارستاد کیا مولوی صاحب کیوں وگوں کو ہلاکت
علی خاں حداد رہنے ارستاد کیا مولوی صاحب کیوں وگوں کو ہلاکت
علی خاں حداد رہنے ارستاد کیا مولوی صاحب کیوں وگوں کو ہلاکت
علی خال مداور ہے الائش کی کو چھوڑ و انکار ولا میت
مولا ہے مومنیں بدیر ہی سید ہے . . . . اگر اس سے انکار ہو
کسبم الشّد میدان مباہلہ سے کیوں جاگئے ہو جو شخص باعل برہے
کیوں حال کے مومنیں مباہلہ سے کیوں جاگئے ہو جو شخص باعل برہے
کیوں حال کے مومنیں مباہلہ سے کیوں جاگئے ہو جو شخص باعل برہے
کیوں حال کو عندا لمباہلہ مذا یا دے گا "

اِس خبر کے شالع ہونے کے بعد سنہریس چرچا ہوا اور شیعة حضرات نے اِس خبر کور ورسٹورے اڑا ناشروع کردیا کہ سنبوں سے سنہور ومعروف شاخر اور عالم مولانا حید رعلی صاحب سبا ہا کرنے کے لئے میار نہیں ہوتے راہ فراری اعتمار کرلی ۔

اُن افو اہموں اور نکرہ حیدیوں کے جواب میں ایک ہول صفح کا بڑے سائز کا ایک میفلٹ مولوی الوار اُنجی صاحب سٹا گردم دی مولانا حید رعلی صاحبے سوال ملٹ کی چھکو سلیع مرتضوی دہلی ہی اہتمام ط<sup>نظ</sup> عنا شالدین جھیوایا ۔

حیں میں انہوں نے مولائے مؤمنین کی ولایت برمدال کوش سے

اس رسالہ کے آخریں بارہ معززین ورؤساا ورعلماء کرام کے ویتحظی بین جینوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مولانا حیدرعی صاحب نے دعور مباہلہ سے انکارنہیں کیاان دیحظی مہروں میں قابل ذکرنام یہ ہیں:۔

لواجب على خال صاحب عنى صدر الدين صاحب عليم علام بخف طال صاحب، لواب المين الدين خال صاحب لواب ورا

یه وه تاریخی سباله بیجسیس بادشاه طفر اور منام من و ستان کے علماً امراء اور معرزین رئیبی ہے ہے سے اس دعوت مبابلہ می اس وقت لوہت آئی حبکہ علماء شیعہ وسنی اپنے اپنے قلم سے رز ورکمانی شکل میں نکال مجمعے تھے ،آخری مرحد ممبا باریمی قطاحیس کا حشریہ مہوا۔

کھا۔ فوا کدالنا فریں اور محب سن رکی طرح اس میں علم وسنبرسے تعلق محفظ والے معنا میں اور مرحبد شائع ہو سے تھے۔اس میں سرکاری سرکلر

اوراحکام بھی چھنیے تھے۔ ۲۸ فردی سے شکہ کی اشاعت میں مقناطیس کی سیفیت و حالات بیان کئے ہیں جس کے تمہیدی الفاظ یہیں
'' ہزار شکر واحیان خالق ہے کہ جن نے ابنی قدرت کا ملہ سے آس مہز میں کو نغمائے گونا گوں سے ہم لوگوں کی ہر ورش و آسائن کے واسطے مرتب کیا۔ یہ زین اندر نبا ہر سے بے ہم کا منحمہ نغمتوں سے معمورہ ہے۔ جتنا کہ ہم عور کرس ا تناہی کر شمہ نظرا آباہے و سیح اس می کو جنے ایک دارہ سے اسی بور کا فہلو ہے جہ نی کو جنے ایک دارہ سے اسی بور کا فہلو ہم جن میں برابر ہی کہ ورنہ جاہل کی نظریں جو ہروکن کر میاب برابر ہی کہ مرابر ہیں۔ برابر ہیں ک

اسی اشاً عت میں ڈاک بجلی ۔ ٹبلی گراف میں اکر کا زمین وسعتِ عالم سمند رمیں لوہے اور حجر کا مزتا۔ باکو کا استش فشاں بہار موعیرہ مضامین

اسی اشا عت سن مرده نتح راحت گڑھ نیسبل ممام بھی دیا جاریا ہے۔ ریان دسجیب ہے وفاد اری کا اظہار بھی مفقود ہے۔ واضح ہوکہ فاضل محمد فان ما می جا کہ دارر یاست جویال ہے واقع ہوکہ فاضل محمد فان ما می جا کہ دارر یاست جویال ہے اخوان الشیاطین کے قلعہ راحت گڑھ کو ملجا وہا وا بنا یا گا۔ می تاریخ ماہ حال کو فوج سہند وستان قبسی ذیر حکم مبحر حنرل مرصور و ورصاحب بہا در کے راحت گڑھ برتیجی ۔ کنار کی جو برمحاذی قلعہ مذکور واقع ہے کہ مفسد نظرا کے ۔ فوج مرکاری نے تا حت کی۔ باغی بیٹے دکھا کر قلعہ برگھی کے افران مرکاری نے تا حت کی۔ باغی بیٹے دکھا کر قلعہ برگھی کے افران مرکاری نے تا حت کی۔ باغی بیٹے دکھا کر قلعہ برگھی کے افران مرکاری نے تا حت کی۔ باغی بیٹے دکھا کر قلعہ برگھی کے افران مرکاری نے تا حت کی۔ باغی بیٹے دکھا کر قلعہ برگھی کے افران مرکاری نے تا حت کی۔ باغی بیٹے دکھا کر قلعہ برگھی کے افران مرکاری نے تا حت کی۔ باغی بیٹے دکھا کر قلعہ برگھی کے افران مرکاری نے تا حت کی۔ باغی بیٹے دکھا کر قلعہ برگھی کے افران مرکاری نے تا حت کی۔ باغی بیٹے دکھا کر قلعہ برگھی کے افران

فرج انگریزی ترابیرمامرهٔ میں معردیت بهوئے اور اتواب قلعہ شکن نصب کرکے قلعہ برگولدا ندازی شروع کی ۔ ۲۸ ویں تاریخ کو دیوار تور ڈالی اور حملہ کی میاری بہوئی مفسد خوف جان سے اور ڈالی اور حملہ کی میاری بہوئی مفسد خوف جان سے ناصل محد خاص موجد فسا دا ورکا مدار خاص بنٹرارہ 'کرفنا رین' کا من محد خاص موجد فسا دا ورکا مدار خاص بنٹرارہ 'گرفنا رین' کے اسے تھے۔ درواز کہ قلعہ پر براہ بھالتی رہ سیرفنا ہوئے ۔ کار برکردہ ورا جنرااین است 'ک

سے اور میں تعبی کا ہر کارہ جریدہ بھی ، تازہ بہا رسیکی اور مراہ الا حیار درا اور قا صدیدراس سابع ہورہ تقے کے میں علم نہیں ہوسکا کر کب جاری ہو

اوركتني عمريائ -

مشاد مندو هاری بواجویتم سرکاری پرجه مقااور ده بنی کمشنر کی سر پرستی میں اور کا کاری کیا گئیا مقا۔ عاری کیا گئیا مقا۔

و موریم این از ان دار ان در ان میند رئیس سیالکو ف نے ستھ ثراء میں بیبیر کوریم اور میں ایک ما حب کے بعد ان کے صاحب کے بعد ان کے صاحب کے بعد ان کے صاحب ان کے صاحب اور اور کھا سے اور احبار کی سابقہ سٹا ن کو برقر اور کھا سے ان کا سالانہ حبندہ نیکورہ روبیہ کھا یہ احبار مہفتہ وار کھا صاحب تا ج التوا دی اس سیمیر کے بارے ہیں سکھتے ہیں۔

ك وظبات دياسي ص. ١٨ ت معنون يفي رساله اردو د بلي ابريل صوار

" یہ بنجاب کا برانا ہردلعزیزا حبارہ جس کو سکنے ہوئے نیمف صری
سے زیادہ عرصہ گذرا۔ اس احبار کے مہم منٹی گیان جند معا حب
ہیں سنٹی صاحب کے والدرائے دبوان چند صاحب مروم کے
اہمام سے یہ احبار کلنا مقاا گراس احبار کو بند و انسا سنج کا خزانہ
کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ ہمارے لوجواؤن کو مزدراس احبار کا مطا
کرنا جا ہئے۔ ہم منٹی معاحب کی بخر یہ کاری اور ہمہ دانی کے قائل
ہیں یہ

و جنوری سخمالہ کے و صرم جیون میں اس اخبار کا اشتہار شا لیج ہوا مقاجس

كامفتون يبع:-

" و کسور یوبیم جو مهندوستان کے ہر وز نے اور گروہ کے حقوق کی

ا دہا ور متانت ہے وکا لیت کرتا ہے ، و زمرہ سیالکوٹ سے بڑی نقطیع کے آئے معنی برسٹانع ہوا ہے اس کی حزبیاں دیکھنے سے بڑی تفلیع کے آئے معنی برسٹانع ہوا ہے اس کی حزبیاں دیکھنے مائے توانیس روپے سالاندا وراگر مفتہ بیں بین بار چندیت مجبوعی مائے توانیس روپے سالاندا وراگر مفتہ بیں بین بار چندیت مجبوعی لیا جائے تو چودہ روپے دس آنہ نشی برب لال نیم و دور میں ایکٹ ہے دکموں میں بدودھر می کی تیم کرائی ۔ ۱۸ دیم برت الل نیم و دور میں داونہیں ہے کہ جو ہما رے سامنے آجا ہے۔ اس کے کہانے یہنے یس شریک بوجا میں ۔

(۲) دلود طرم وه مقاجے انسان عالیٰ بی کرسکتے تھے۔ اگر عال کریں تو وہ بھی دیوتا بن جائیں .

روه مروه مره مروم مین ظاهری اورباطنی باکی کے سواکی مین موسمی نه مو-

اكر ہم ديو د صرم كے مدعى بيب تو ہما را فرض ہونا جائے كہ ہماراظا ہرا ورماطن دسیائی پاک اورسٹر صبوطبیا دلونا کا باکن پاک اورسٹرھ ہے. رم اہمارا حزرونوش ہمارامیل ماب اگر ہوتو دہ جی ایسے لوگو سے ساتھ موجوبا نكل إك اور شده مول أكراي لوكون كساقة مارا أكل وشرب ور میل دلاپ نه بوتوسم دیود هرم کوهانبی کرسکتے۔ ا برچ عدد کابخ رے جیری ل قرب مجد دلاری مکان سیاراً عقيرات كاتحا بالك الذارعلى صاحب الدكات شيخ عبد الرحمل صاحب معلم بند البرامندى لابورسے كم جولائ سمداء معلم بند البرامندى لابورسے كم جولائ سمدان البرامندى مفاق تحصية تص يه مالم زرساله عقاء سوله ورق برتمل تفاء سالانه حيده وهاى روج تھا۔ سمم محدات کلالوی تھے۔ فيض يحبن الجحيرى تحسيل بالوب سے ١٩٨١ء بن جارى مواليم المنتى نينا سن تصيلدار تھے۔اسى سال نومبرس كلكة سے كلن دو بهاريشي مين تجوات مع مطلع الالوار و دسم بين بمبني او رسورت سے عمدة الاحباونكل اوريجائ مولوي سيح الزبال كى للكيت بس شايع بواك عظم ا ۲۲ رسمبر الم مائيكويد ا هنارسيالكوث ع جارى بوا-اس كے ا جہتم عنی محرکفش ساحب تھے۔ ٢٦ وسمبر الصفالة كے كوه اور الا بدور مين اس احبار كا الشبهارشايع مواحفاك" افق وثاله سه نيراعظم كالهو رميوا-علامر سيني مذظله نے کشف الا حبار کو عدر سے قبل سے كشف لاخبار اخبارون مي شماركيا به اور مكها ب يه اجبار

له اخترشبشای

مجنی سے مصماعی جاری ہوا۔ اور تراسی ای خطبہ وسمبر سائل میں بتاتین کا حصرت معتربی لیکن اختان معمولی سنوں کا بنیں تقا۔ جونظرا نداز کر دیا جاتا کہی نے کوئ بٹوت بھی بنیں معمولی سنوں کا بنیں تقا۔ جونظرا نداز کر دیا جاتا کہی نے کوئ بٹوت بھی بنیں دبات انجن ترفی ارد و (علیکڈھ) میں کشف الا حبار طبد اسم سے نے دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور اسی کے ساتھ قامنی عبد العفار صاحب کی عنابت دہر بانی سے اختر شہد نثابی کتاب کا مطالعہ کیا قد اس میں بھی حبزری ھے۔ اس سے مزید تصدیق ہوگئی کہ مقد انہ میں بیا خبار جاتی مربد تصدیق ہوگئی کہ مقد انہ میں بیا خبار جاتی بور گئی کہ مقد انہ میں بیا خبار جاتی مربد تھا۔

مقام اشاعت ببنی کو گاڑی محلہ کے نالے حکیم داد میاں معری کاپڑوس تھا۔ یہ ا خبار مفت وار تھا ہر حمید کو نکلتا تھا۔ یجوئی تقطیع آ ھی معنی میں بر سنروع میں نکلتا تھا۔ یجوئی تقطیع آ ھی معنی امان علی محزی میں نکلتا تھا۔ یہ نسبی امان علی محزی اس کے ایڈیٹر تھے اس ا خبار کے ضمیمہ کا نام کا شف الا سرارتھا۔ ہر بہر کے خرج میں میں تا کمٹل برایک نظم شا بع ہوتی تھی جس میں اس ممبر کے مصابین کا ذکر موتا میں ٹا کمٹل برایک نظم شا بع ہوتی تھی جس میں اس ممبر کے مصابین کا ذکر موتا مقا۔ گویا فہرست مصابین منظم ہوتی تھی سنروع کے حید دھینوں میں وہ نظب میں منظم وں کے تخب استعاد کی ہیا لیس شعروں کے تعبد جا رمعرع رہ گئے ہیا لیس شعروں کے تعبد استعاد یہ ہیں ہے۔

حمدوها تی نوست سنجمیب مدح ۱ حبار کا خیال ہوا کشف الا حبا رکا شف لاہرار دستگیری کریں عنایت سے کردگیا پہلے دب مجدم خبر منب ر تب بہت دل مرا بحال ہوا نام احبار کا اب کرول ظہار ہے یہ امیدا، ال دولت سے چندہ کی مثرح سے سواسکہ یہ ماہوارجو ہے دہ سوا یترہ اسالمنگی دے

یدھ کوا خبار جیا ہوں ہیں اپنے اہوں بہخشنہ کو بانٹ دیتا ہوں

اس ا حاریس اپنے زبانے کے دستور کے مطابق جنریں تو ہوتی گئی لیکن اس کے علاقہ معلوانی تا دیجی ا دبی مفابین کے مقامی دافعا کو حالات ہر دکھیب ا درمفید شھرے کا فی ہوتے تھے۔ عیسائی مشتریوں کی شرار توں کو ہے جا کی سے آشکا رکیا جا تا تھا کیجی ہجی پارسیوں کے ہاتھ دھو کے بیچے بڑھا توجہینوں سیاسلہ جاری رہتا تھا اور اس یہ احنیا رکے کا لم لے کالم سیاہ ہوجاتے تھے محکمیوں کی مبر عنوا بنوں کے طال ف بھی اور زافھا تا کھا۔ اس اخبار کی بالیسی ازادانہ بھی خوشا مدسید مہیں تھا۔ ا

برون ا جازت مرا قعهی ذکرے ؟

احبار دنسیوں کی آزادی کے ساتھ عیسائی مٹنر دیں کوبھی کھلی آزادی تھی۔ کہ وہ مندر ستاینوں کے بذمب بر بر ملاڈ کے ڈلے معصوم بجوں اور جاہل عورتوں کے دلوں اور دہاؤں براٹر انداز ہوکران کا مذہب تبدیل کرمے عیسائی بنا۔
۲۰راگست سے کا احبار رقم طراز ہے بہ

" ببئی ،- ایک من برکاشی اقد کے مکان س ایک کا لیکوشنی منزی عورت منا ق سکن بجائی جو داکٹر ولسن صاحب پادری منہو کے بہیڈ اسٹر گنبت منزی کی جوروکاشی اقع مذکور کے گھری رتوں کو بعلیم دینے کوجا یاکرتی منی ، ماہ حال تاریخ ہوراس کاشی اقع کی عورت دینے کوجا یاکرتی منی ، ماہ حال تاریخ ہوراس کاشی ناقع مکان کو آیا تو دیکھا کہ عورت اورنے گھر کوگئی . . . کاشی ناقع مکان کو آیا تو دیکھا کہ عورت اورنے گھر بس ہمسایہ و عزہ ہی نہیں ہے ۔ گئیت راؤے مکان میں ہیں ہے ۔ گئیت راؤے مکان کو آیا کو دیکھا کہ عورت اور کے مکان میں میں ہے ۔ گئیت راؤے مکان کو آیا کو دیکھا کہ عورت اور کے مکان کی مراب ہی نہیں ہے ۔ گئیت راؤے مکان کو گھریں ہی نہیں ہے ۔ گئیت راؤے مکان کو گھریں ہی نہیں ہو گئی ۔ گریس آنے سے بالکل منکر ہو گئی ۔ گھریس آنے سے بالکل منکر ہو گئی ۔ گھریس آنے سے بالکل منکر ہو گئی ۔

مندوستان انگریزون کا علام کیون بناس کی وجه بادشا بون، وا یود اور نهار اجرا کی فیش بسندی ،عیاشی اور خفلت شعاری تھی جو انگریز کے سایہ میں آنے کے بعدا در بھی بڑھ کئی اور انگریزی حکومت ان گاعیاش کونظرانداز کرنے گئی تاکہ مندوستانی قرم کے اخلاق اور منباہ ہوں جیا مہارا جہ گوالیار کی عیاشی کی داستان ۲۰ رمٹی سے کشائے کا کشف الاهنا سناتا ہے

اند لوں مہا راجہ وائی گر اسار معدم صاحبین خاص اور بھی ملازین سیابی وعیرہ شہر کھنو کے اشتیاق میں سے کسابی میں ا ایک بی چند رکھا گاہمت فر بھور ت شہوراان کی داشتہ تھی ۔ دور دکے بھی ان کے گھریں جنی تھی ۔ گر بچھ نااتفا تی ہونے سے فهارا جركه جهور كر المحفوم على أي فتى وبان ايك معززا درصاحب مقدور مسلمان شی فضل سن کے ساقہ استای کر کے سلمان ہوگئی۔ اوران كے ساتھ كاج كرايا - كعبر شريف جاكر جج كرائ واس و سات جربوں کی بات برحبة أسامنے آئے ہے - بہارا جر کو اس کا حال تکھنوسی رہنے اورسٹو ہردار ہونے کا سن چکے تھے سہرمی سنجنے معشو قد قدیم ادائی طبیعت بے قرار بوئ عنق فيزنكى د كائى اول كسى تدبيراور ذريعه بيام نمنائ لمرقات اورخو بنس دلى كا طهار موا- ا د موسع فعل حرام برصدائے الاول ولا" أى ساتھ نفزت كے الكارموا- معرقو حذبہ شوق کا کیا تھا .... جندسیا ہی وغیرہ ساتھ لے کر لگ غيرة مكان شركيف مقام عدالت سلطاني كابهي جيال نه كيا-اورسیا ہیول کوایک ذی عنرت کے گھریس گھسا دیا۔ اور جبراً اس عورت کو با ہر نکلوایا ، زبردستی سے لینے گھرے جانے کا ارادة نازيما عقرايا جونكه وه مكان ذي عزت كا تفاليس سركار كى دورشف الفورة بهجى بمرارعظيم بول برتوقف بو الإلىان يولس في عورت كو تحقير الراس ك كلم س اورجهاراج فالمو كودود كاه يس بخريت بسنا ريالا

يه تورسيا دارى كى جنري تقيس أرو حامنيت سي تعلق ركف والى جنرم مرمى

العمل ك يرجين يرفي.

و معجزه میمی خوس نے ایک مردمزد وری پیشید کوایک تعزیبه او محصار دون دری پیشید کوایک تعزیبه او محصار دون دری دون دری کال ا حتیا ط یا کردید دون دری کردیدا کردیجا ای ا حتیا ط یے اکر

کسی کربلایں دن کردے اس کے دین برطم د نیادی نے فلید کیا ہی نفرے کو بے جاکراپنے مکان میں رکھ جھوڑا۔ اور ترجیس اس کی محن خانہ میں دف کی برعرف خانہ میں دوروہ شخص اس سرائے فانی سے سفر کر گیا اس کی زوجہ کے دل میں اس امر کے معائنہ ہے اتش خصہ شجار ور ہوئی اور کہتے میں اس نفل میں اس می زوجہ کے دل میں اس امر کے معائنہ ہے اتش خصہ شجار ور ہوئی اور کہنے ملی کرمیں اس نفر یہ کو صلادوں کی کہ یہ ہی سبب ہا میں میرے شو ہر کا ہوا۔ اور مرتکب اس نفل شنیع کی ہوئی۔ دو مسرے رون میں والے جو میں والے جم میں گیا ہوئی۔ دو مسرے رون میں والے جم میں گیا ہوئی۔ دو مسرے رون میں والے جم میں گیا ہوئی۔ دو مسرے رون کے دو میں دول کی کہ میں کہ میں کردیں اس نفل شنیع کی ہوئی۔ دو مسرے رون کی کہ میں میں گیا ہوئی۔ دو مسرے رون کی کہ میں میں گیا ہوئی۔ دو مسرے رون کی کہ میں والے کہ کو کی کو کی کردیں اس کو کھی والے جم میں کی کردیں کی کہ میں کردیں کی کردیں کی کہ کو کھی کردیں کردیں کردیں کردیں کی کردیں کردیں

وہ بھی وہل جہتم ہوی ۔ عورت کا چر شراور دہ بھی ایک تکھنوی شی اما ن علی کے قلم سے سنئے ۔ جزیراف اوی رنگ کے علاوہ زبان کی سلاست و فضاحت ملاحظ ہو۔ یکم بارچ سنگڑا

كا حار روايت كرنائ -

" تریا چرترجس کا نام ہے اس قعم کا ایک تا زہ کلام ہے فرانس کے
شہر بارس میں ایک المیردولتمند نے ایک فورت اوجو ان بہت خوبھورت
بری تمثال کے ساتھ سٹادی کی تھی ۔ اس لیبت فرنگ کیاد ائے دلر با
اورکر شمند مجموبانہ سے فریفۃ ہو کر بہت فا طرداری کرتا تھا۔ دستور
آزادی فورات کے موافق سیراور ہوا خری کے واسطے ایک گاڑی
فلن اس نازنین کل ہے ہو کی سواری کے لائن کردی تھی اور بنظر
دانا تی ایک کو جبان برشکل سیاہ فام شل بیجے کے مقابل شام کوفر بھو
فورت کی تجمیت میں نو کرر کھ دیا تھا ۔ اس کا ٹری پر میڈم ما فرسوا
ہوکر میرکو جایا کرتی تھی ۔ کھو ڈے دن بعد امیر ندکور کو اس فورت
سٹیطان خصلت کے باب میں بہت طرح کی خبریں نال نعی اور ب

د فائی فعل قبیحه ساعت می آنے انگیں که کارشیطا ن سے تھو کالا كرنى ب يسن كراس ايمرن يه بخويز مفهراى كدايك دن كويبا كوكسى دوسرے كام كومجھيدياً واورا بنام خوسيابى وغيرہ سے كالا کرکے بالک شک کو جہاں گا وی میا رکرکے دستور سے موا فت درازہ برلاياعورت مكاره توافي النتياق لذت نفساني اور اعزيش ننینی یارے جانے کے واسطے اول ہی بُن کھن کے انتظار میں منبھی تھی کارآنے کے ساتھ فؤرا سوار ہو کرروانہ ہوگئی ۔ امیرکوحیا ن ٹم مے مکم کے بموجب مقام بوئ میں گاڑی ہے گیا۔اس جگہ ایک نوجوان صاحب جمال جو ویا ب منتظر کھڑا تھا۔ کاڑی میں أكريدم تربيت يا فندك إس كمال استياق سے بيٹھ كيا۔ عورت نے اپنے کو حیان کو حکم دیا۔ بلور نام جہاں بیٹر شادی سے کنوار لزجوان مردسرب حميع ہوتے ہیں گارسی نے جلوء ا میرعورت کی تھم برداری کرمے گارمی وہاں نے گیا۔ حبی وہ عورت اوراس کا دوست کاڑی سے اٹر کرم کان میں سے کو کوجیا ن بھی اپنے ساتھ

دہاں جاکوان سنیکڑوں آ دمیوں کے جمع عام یں مکہارگی - اس نازین ہے وفا کے ہم برمتوا ترسدنیکڑوں چابک سکائے ۔ امنا بٹیا کہ فرس زمین کردیا ۔ بید کھھ کروہ عور ت سمانی لینے حس کی خوبی اور یارول لیسند کا جوش ہم آغوشی مجو لہ چنیں مارنے سگی ادرامیرگاڑی نے کر گھ طبا آیا ؟ ان خوبیوں کے با وجود معامرین اس احبار کو جانچے نہیں تھے۔ ۳ خودی ملائے کا انجمن بنجاب لاہورکشف الا حبار بر تنفید کرتے ہوئے تھاہے ''دری بد اخبار کہنئی میں ہفتہ وارجا ر بٹرے ورقوں بر تھیبیلئے۔ اوسط درج کا احبار ہے کہی تھی ایک اور شھمنون باقی جنریں اور تمجھ عزیبات درج ہوتی ہیں اس کے مالک منٹی امان علی محصوی ہیں جہنے میں حمایت اسلام بہت ہے یہ

نا مرالا حبار دلی اس اخبار کوعزت کی نگاهسے دیکھنا ہے اور مجماری ع

كى اشا عت يى اس برسموه كرتاب -

کشف الاخبار ببنی گردش روزگار کو علیا رہاہے ، با وجوداس قدر تہروآ فت کے وضع نہیں برلتا ، الکلاحال تو عذا جائے ۔ ہم زجب سے دیکھا ہے اسی ڈ صنگ بر دیکھا۔ جال وہی ڈھال دہی جو پہلے سے دیکھا ہے اسی ڈ صنگ بر دیکھا۔ جال وہی ڈھال دہی جو پہلے سے یہ

صادق الاخار دوسال بہلے مصادب اس ا جارک بارے سی تھے ہیں کہ لاہ مرا میں سابع ہوا۔ مولوی عبد الرزاق کہتے ہیں کہ ھی المرزاق کہتے ہیں کہ ھی بارزاق کہتے ہیں کہ ھی جوا۔ مولوی عبارزا کا محمدون صادق الاخبار کے مفہون صادق الاخبار کے مبر کا حوالہ دے کے حوالے سے بھی ہو جاتی ہے کہ اب جس صادق الاحبار کے مبرکا حوالہ دے مہر المارچ مرکھ کہ کے جس سے تابت ہو جاتا ہے کہ صادق الاحبار کی مالک میں وہ جلد ہم نمبراا مارچ مرکھ کہ المحبس سے تابت ہو جاتا ہے کہ صدفی الماری ہوا۔ اس کے احبار کے مالک صدفی رصادق اللہ خارد وسال بہلے مھے ہو المی سے نکاتا تھا لے صدفی رصادق اللہ اور یہ احبار ہی ابلی سے نکاتا تھا لے وہ حداد و سال بہلے میں ہوا جاتی ہوا ۔ اس کے احبار کے مالک صدفی رصادق سے اور یہ احبار ہی ابلی سے نکاتا تھا لے وہ سے دیارہ کی المی سے نکاتا تھا لے وہ سے دیارہ کی المی سے نکاتا تھا لے وہ سے دیارہ کی المی سے نکاتا تھا لیا

له الدوايري عيماء

اعلان شاہ ایران کی کئی کا بیال گئیوں اور مٹرکوں کے کرم جبیا ل
عن مرے ایک دوست نے اس اعلان کی تجید نقل کری ہے۔ جو
جا مع مبی کی پشت پرجبیاں ہے ، اس اعلان کو متعدد آدمیوں نے دیکا
ہے بیخت آس کا اصل یہ ہے کہ جولوگ ندمیں تی کا دیوی کونے ہیں۔
ان کا فرض ہے کہ عبدا بھوں کو مد د ندری اور حق وراست بر ہونے
کی دجہ سے سلمانوں کی ترتی ہیں اپنی منام طاقت مرت کر دیں اور
مشکن ہوں گے اور دعلیا کوائنا ہی خوش حال بادیں گئے ۔ جننا کے
انگریز وں نے مفلول کال کرکے در بعد معاش سے محودم کر دیا۔
انگریز وں نے مفلول کال کرکے در بعد معاش سے محودم کر دیا۔
ہم کسی خرم ہیں جنانہ ہی دیا کرتے اور در وہا س دیں گے "

یہ ہے اس اطلان کی دوگداد، ایک تخص محیرصادت نا می حس کے ذریعہ یہ اعلان کی ایک ان اطلان کے مند دستیان کی ایک کی اور فاص دہلی سپای مع چند معزز اضران کے مند دستیان بس داخل مو کئے بین اور فاص دہلی بین بانجنو سیاری مبدیل لیاس میں محلف صور تو ب بین موجود ہیں وہ ابنی نسبت کہنا ہے کہ مما الم بی کو دہلی بہنچا رجہا

اعلان جبال كردك ال

صادق الاحبار بدخر الحفے كے بعد يكم كر" لوگ كنے بيس كديد اعلان چند بے فكروں كا بي رائے كا اظها ركر تاہے .

"مندوسانی تو مرت اسی دقت فوش مون گراگرستاه ایران عباس شا معفی کی طرح مهارے خاص بادشاه کوسلفنت دبدے اور تعجب بھی نہیں جوده البماکریں کیونکہ خود تجورہ ایرانیوں کو لطنت مجنی تھی اور لنظر خائر ولئے سے معلیم ہوتا ہے کہ اسی احسان کے بدلے

عباس شاہ منی نے ہمارے ہمایوں کی مدد کی تھی ا حددی انکارکٹرہ حاج حن مرحم آگرہ سے ساتھ دار بھا الک مرزاعلی حین مرحم سے یہ اخبار مفتد وار بھا معدال والمن على المحتلية وم المحتلي معدال والمعالية وساله على المعادا ورق الما المعادا معدال معاما معدال والمعادا ورق الما المعادا معدال المعادا ورق الما المعادا معدال المعادا ورق الما المعادا معدال المعادا ورق المعادا ورق المعادا ورق المعادا ورق المعادات قانونی برج تھا۔ عدالنوں کے شیلے مقاربات شائع کئے جانے تھے اور قانونی منورے دئے جلنے تھے سالاند چندہ ساڑھے سات رویے مقاء مالک سیدن فی اور كاتب فقر محدفان تھے معلم العلماء سيالكوٹ سے الن رسالہ القالة 

مطبع و دراری اطاط کیجری و دراری آگره سے دولوی حین محتی محکرستن مین بوری نے بنڈت کیسری داس کے اہمام سے کلٹانھا۔اس کے ہرنے منی شیونوائن اخبار مفید خلائن آگرہ تھے، اس کے بعد ۱ او مبر موہد کولاً با سے چارس یل برث ڈاڈ کیٹان سپرنٹنڈ نٹ گر منٹ برس الد آباد کے ابنام من شابع بول كارشندكو نكتا عا - قيمت سار ع آه روب سالاند سي ك

معرح العوالي المارسة المارسة المراجي سے تعلادونوں معرف معرف الماعشری تھے رولون مهفته وارتص مطلع خورسيد ع فهتم مرزام حج جعيم انتاعشري في - رئاسي ن اینے خطبہ روسمبر اللہ ان دونوں اخباروں کا علی وعلی ا ذكركياب فكن دونون كالمنبع سندهبي بتايا بي معلوم نهيس كديدا حباكس سندین دولول نام سے ایک حکم الکر تھے مترفع ہوئے۔ انجین ترقی ارد وعلی گدھ یل فائل ہاسک الیس ہے ہردونوں نام اس طرح سکھے ہوئے ہیں۔ " كراجي مندرسنده مطبع خورسيد مفرح القلوب أس كي بركس لا من كي عبارت يه بي " اخبار ندا المطبع مفرح الفلوب كراجي مبحانب جنا بعنبي مرز المحلي ساحب الك مطبع ندكور علام خورستيد باستمام مرز المحمر ستفيع طبع ست ريا، ال كُولْ مِيْل يَجْ بِر يستع للح بوريس م كاريحه برتوكل توكردم ابترا المحضِيِل خِلَيْس أسانس بانها نامت چومفرح القلوب است وزنده کسیکه دل تبولست امانه ایک روبیم اورسالانه دس رویے چنره تقار فارسی کاحصر یاده ادرار دو کاحصہ اس میں کم تھا مصابی معیاری ہوتے تھے۔ یالیسی آزاد اند تنهين تقى خوشا ركبيندا خبارتها. نقريبًا براكب برجه بس امراء كي تعريف اوران کی شان میں قعیدے شائع کئے جائے تھے جبروں کا انداز لیے معامرون كى طرح تها. سائز بسيد وكالمي عقا صفى تهجى آ فحم مجھی سولہ ہوئے تھے.

عام طورسریمی مجها جاتا ہے کہ عورت اپنی اولا دکو سہت جاہی ہے اور امتاس دیوانی ہوتی ہے اور امتاس کو اچھی

منبی کئی لیکن بین اوقات وا قعات اس کے بیکس کی بیس آئے ہیں لذت لفسانی اور خوام شات منہوت اس کواس صدیک مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ لینے مجبوب کی خاطرا ولا دکو قربان کر دہتی ہے ۔ ۱۲ر فروری سر منظ کے برجے

ين اكراسي فيم كى جردرج إدر " جھوع صرگذراكدايك لرك كاياب جو آدى تمول تاس لرك كونابالغ هجور كرم كرا تطاعورت س كاليني لرائح كي ما الدجوا مقی ۔چندے سرکیا آخر کارجب سرگ فاون کاکم ہوا۔ اور موس دمنیا کا جوش بردها. ایک فاضی سے انکھ لگ تئی۔ عرصہ کے باہم قاضی اوراس عورت میں مز د مباسترت رواں رہی جیب پارٹاکا ہوش میں آیا۔ یاران شاطر باری طرمونے سکے بطن بشینے کی زبت مینی جو الراسے کو ناگرار موئی بہت ون اس نے اپنی ما ل سے کرآ رکھی جو قاضی عادب کے ساتھ تفید ہونے لگا۔ بہا ن اکا کا یک دن قامنی کواین ما س کے فضائے حاجت کرنے دیکھ کر او بت وور عرب بنجی جونی مارنے کو اٹھائی جو موجر اس حرکت سنیطانی کی ہوئی ۔ قامنی معادب نے اس قضید کی قضا یوں کی کہ اس کم تخت قصائ كو حوالے قضا كرد تھے . يدنيجھ كد ابخام كار بهاری بھی قضا آ دیکی ایک و ن وہ لو کا بازاریں جانا تھا۔ اس کو دے اس بیانے سے لینے مکان ٹی اے گئے کہ فلاں صراف سے جو بیے لینے تھے وہ دے گیا ہے آوے جا اور ا بنی مان کورے آ، روکانا دان اس کے مکان میں جانا گیاجا ان قامی نے اس بچارے کو اپنے ایک اؤ کرکی مددے بو کر کھا تنی ویا ا

اجر بھی اکمفا نے کرکے ایکیل لو ہے کی انھی کے منزیں کھوگ دی
جس کے مدھے سے بچھ خوں ریزی بھی ہوئی ارات کونف

ہملوک کوئیں ہیں ڈو ال دی منبج کو تلاش شروع ہوئی .....

ایک شخص کی زبانی مختا میدار کو اتنا بتہ لگا کہ فلال مکا ن میں جاکر

آواز گر کہ ہولناک سنی گئی تھی جس کے بوجب اس مکا ن میں جاکر

خود دیکھا تو نشان خون کا موجو د با یا. مالک مکان قاضی گرفتار

ہوئے بحصیلدار صاحب بھی ائے اور سطے قاضی جی سے فتوں

کے معنے بو چھنے دب گرمی کے ساتھ نرم کئے گئے قاضی جی سے فتوں

سنایا یغش کا بھی بتہ تبلایا اور اپنے شریک اس لوگے کی ما ی اور لؤ کر بھی ظاہر کیا ۔گرفتا رہو گے یا

اور لؤ کر بھی ظاہر کیا ۔گرفتا رہو گے یا

اور لؤ کر بھی ظاہر کیا ۔گرفتا رہو گے یا

" بھا دلبور: - مولوی نصرالدین اہل کارسکش گرفتار ہر گباہے۔ راقم احبار مفرح القلوب اس خص کو یعنی مولوی مذکور کو مدت دراز سے جانم ہے میشخص رہا ست بھا دلمبور کا باشندہ ہے۔ کھروز بنیرریاف لزرلتان جس کے جہتم محد جہدی من فال قال افعال افعال فال قال افعال افعال فال قال افعال افعال من افعال افعال من افعال من افعال افعا

ر سے جو ہے ہے۔ اک عمر ہوئی مشرق و مغرب ہیں ہمیشہ کی ہیں نے سیا کھر حفرت شیطان کو ملما ن میں دیکھا۔انسان کی صور جنا پڑتہ مجھ دلوں کے احبار شعاع سمس جاری رہا آخر اس مصرع کے

مصداق م

ہم مہذکے ہیں دند ندر ندوں سے اکر چل پرٹ جاکی جمت اور اخبار مبد ہوگیا۔ کچھ عوصہ نے کا رہے۔ والی عبا ولیور کی روزا خار مبد ہوگیا۔ کچھ عوصہ نے کا رہے۔ والی عبا ولیوں کی درسائی کی وضع ظاہری یہ تھی جہم ہرعا نمہ زید بہتیج ہرویا ہائی میں ہوتی تھی، دفتہ رفتہ اعتبار عاسل کیا بلتی محرفین مجووج کی موقو فی کے بعد مہنتی برما مور کمر دئے کئے۔ گرکسی نے کہا ہما مال کندم داشکم ہا بدکہ فوالا دی بود کے بعد مفرور ہو گئے اسی زغم میں اپنے آفاسے انجاوت میں مونے کے بعد مفرور ہو گئے اسی زغم میں اپنے آفاسے انجاوت کی ع یہ کبر کا بدلا ہے منزایہ ہے حفا کی اسی جم میں گرفت و عنقریب کیفر کر دار کو ہو تین گے۔ کا قبود کی خوالا دی بررگ سؤود اسی جم میں اور قبید کے ہو تین گے۔ کا قبونے کھے اس احبار میں اردو فارسی کی غزلیں ظہریں اور قبید سے بھی شائع ہوتے کھے اردو کا کلام بہتے کی فارسی کا زیادہ۔ مرمئی کے پرچیس سنتی محمد علی جو یا کے اردو

کے چند خب اشعار بر صفے م حیال اِرائے دل میں دب فلوت کی جانبھے مرے مرنے سے دہ کافرند کیوں ننگ حیاستھے جوں میں ہم د فرق خویش و ہے گانہ ذراہم کھ طركو ماك كروال : ندوامن ع عبرا بجھ عبيندساته رساب برسابري طرح فيحجيم سمى دن تورقيب روسياه كو وه للا مجته كدورت سے نيا يا صاف كرى دل بها ي ہم وه نقش بوريا نكل جسے تم بو ريا بجھے سخن جہی بھی ہے شکل ترے نز دیا۔ تو جہیا منحن کو پیر ترے کوئی بھلا کیوں کر مجلا تھے ١١١ راكست ملايك اخبارس رفعت كے دوستر الما حظ ہول كرم ب قبرب ازواداميخ الماى ب بتوں کے گھریس یار ب آج کل کیا کھ ضائی ندائے ہیں ندستے ہیں دہتے ہیں ندستے ہیں فدا مانے سی نے کیا انہیں بٹی بڑل کی ہے ۔ ت مشف للا خبار مسلات کی جلد میں حسیب ذیل اخباروں کے تہالا ياأن برتنقيدس شالع بوي بين-(١) كرنا ن سفية والتنجيبنيد كو ألفه صفح برستايع بهوناسي - ايج ايل مهيوز صاحب مم مطبع ركار وكرنان واتع مقام تشكر مبككوردا رجوري المعطمة (٢) لطيف لاحيار ٢٧ رمحم مستديده جاري بوا - ترجمه احبارات

ا نگریزی فارسی ارد و مجرانی اور حکایا تعجبید و عربید شا مع موا کریں گی۔ جو ورقد مفتدیس ایک بار محینبند کومبئی قریب ناکر قاضی محله حدید سے تعلیم گا اس کے ہتم سلطان عبداللطيف فان بي . مالاند ايك روبيث شاہى جورو دس آنے ،سالان عصے جندہ ہے (۲۲ جوری سودی)

(١١) سندسدهاربزبان سندصي عم اكست المهمانة سے عم اور بندره تاریخ سے شایع ہوگیلیے (۱۰راکست ۱۲۲۸ماء)

(ام) بحراع دہلی ۔ ابتدائے مارچ مسلمان کو ہراری نین سکھ کے ابتام ين شايع بوا- (موارابريل مولاملية)

( ٥) در یائے لطافت کان پور : - سرا پریل کالمائے کوسد سخاوت ب عطار کے استمام میں شایع ہوا۔ آکھ ورتی برکا غذیج بر صحیتا ہے بعضة دا ہے ہرجیا رشنبہ کو شایع ہوتاہے امانہ رسالان بیشگی جھے رویے ہے۔ (١٠٠را بريل ١٠٠٠م)

حسب ذیل ا حبارون کا اس عبدس ذکر آیا ہے (۱) کان بور گرز طبعتم معبد ن مروت (۲) ا حبار محتشم جادر دہتم اخلاق شيهم رس اخبار مهيل بنجاب را ولبندي رمي مالوه احبار اندور ( ۵) المل الا خبارد بلى مفرح القلوب المعمارة لك توجارى داج - اارفرورى سلاعثلہ ع کے نامرالا خبار د ہی میں جو الے سے طور براس کا ذکرہے . گویا س اكتاني برجه كى عرس والمائه برسي سال كى تعى مكن ب اورعمردداز ہوی ہو-

سحرسامری کے استمامیں نومبر مرده ماری ہوا تھا جب میں

مندوستان کے دوسرے صوبوں کے مقابلہ میں تکھنو کی جنریں دیادہ ہوتی ہیں اور واجد علی شاہ سے اس ا حبار کو خاص عقیدت تھی جنا بخد سیم دیمبر میں ہیں اور واجد علی شاہ سے اس ا حبار ملاحظ ہو کس سٹا ندارا لفاظ میں واجد علی شاہ کی فیآ ا حکومت کے لئے جنرشا نع کرتا ہے : ۔ عنوان ہے " جنر فرحت ا نز" سیسی فرحت میں جب کہ برلیوں نے ماک برقبضہ کر رکھا ہو۔ فرحت کی امرید رکھنا انتہائی عقید ممتندی کا اظہار ہے ۔

د جناب عاليه والده ماعده واعد على شاه اوده ومرزاولي عهدبهاد مرزاسكندوتمت بها درسفرولایت بی ولی تعمت كے ممراه سے اقبال كى طرح مقبول بارگاہ تھے دہاں بینے كرولى تعمت نے نامہ برى كامنصب عنايت كيا حضرت سلطان عالم عني إس رفصت كيا انگرينري واك مج جہاز برسوار ہوئے معفرت کے نام حضور کی سخریر لائے گھڑی وعیرہ اور تحا دلیذ برلائے ان کی زبانی محب کہانی ہے کہ ابھی لمکہ فرنگ مقروت سیر دستکا رہیں جسا ذان لندن کو انتظار میں مگریر مدعانشا ہے ہے قرمیت ہے۔ ملکہ فرنگ کی شکارے بلٹنے کی عبد جرہے بڑے بڑے انگریز الطبیل الشان او مچی او تخی کھری پارلی منٹ ارکا ن ہم زبان میں کہ دادگہ تر کے آنے ك ينع الصاف كے جو بر مهال إلى اد حر ملك شكارس بحرين او عربر كشت طالتون کے دن جر مانیں گے۔ جتنے سارے گردش کے اس اشاخ امت كى طرح جشم فلك سے كرمائيں كے - جو دسى سا ه اددھ كا دور دوره بوگا -شكت فاطرون كوسلى دينے ہيں ، اراكين دولت نشفى ديتے ہيں كر طوانے کی بات نہیں ہے دیا میں کسی بات کو شات نہیں ہے ۔ جناب غالبہ نے جواب مکھاکہ ملکہ عالم رونق افروز رہیں دا دطلب، دا دگھتر جمال باکمال سے

ہرہ اند و ذہولیں۔ بھرجہاں ارسٹا دہوگارہیں گے اور جب کا دامن دو سے دورہی عیش کیسے آرام کہاں۔ ہرطرہ کے بورسہیں۔ ملک عالم نے یہ بھر تخریر عزمایا۔ نسفی کامفنون سنایا کہ اصطراب کا مقام نہیں۔ گھرانے کاہنگا نہیں۔ ڈیٹر ہے جہینے یں ہم آتے ہی تمہیں مرا دکو بہنچاتے ہیں۔ مرف صاحب اس تخریر کے آئے سے دس روز بعد گرم سفر ہوئے۔ بائیس دن راہ بسیر ہوئے اس حراب اب لک عالم ولایت میں آگئی ہوں گی جناب عالیہ منہ مانگی مرا د یائٹی ہوں گی یہ

مولوی میقوب نصاری اس اخبار کی الکھے محلّہ فرنگی محل سے ہفتہ وار حمد کو نکلتا محقا، سالانہ جندہ برندرہ رویے مقامطیع محمدی میں جھیتا تھا۔

اب تازہ سنے! صاحب وصوف جیف کمٹرے جودھویں کیاس امری میعاد مغہرائ ہے۔ گرمحلات نے جوحفرت کی طرف سے جواب کے منظر نے مکا نات فالی کرنے نے میں جلدی نفوائی ۔ جب سرسٹنہ صاحب کئی ، ن گذر کئے تو صاحب حبیف کمٹنر نے بھرتا کیدگی ۔ حب سرسٹنہ صاحب شظم شہر کے نام جھی محقی نینظم ہے اس ہر بھی محلات کو حکومت، نہ جائی ۔ سوانہام دفعہم کے بچھ زہردی نہ دکھائی بہاں کا ٹیکرسٹر ریدسے مامور ہوئے شکست کرنے میں نا چار ہوئے مجور ہوئے آخر فادر محم دفیرہ محلات منابی کا مموما

له تاریخ نیزاردوس ۲۲۳

به منظرتود کچھا کھا، دوسرا عبر تناک منظر بھی ۲۵ مبر ساماء کے برجیں

ر سیجے : -۱۱ ماکو مرشکار میں دالی کو تھی ہر منالام ہو تاریخ میرروز صبح سے دس بھے تک

دسی سودار با ۲۹۰ رسمبرے بنلام بی ایک سیف گجراتی جس کا لوبا ایسا اجھا مقا کہ اس برسم کار ابوالمنصور خان بہا درصف ر حبال ہے اور منصور خیاب میں ایک سید دق کا بنیام دیکھا ہا اور خیاب ابوائنصور خیاب اور منحور خان بہادرا در محید لونس کاری کر کا نام منوش تھا۔ ایک بندوق پر لوا ب خیاع الدولہ بہادر تحیہ بقا ، دوسری پر وزیر الممالک آصف الدولہ بہا در دم پر سویر دونوں جوٹیں ، دیکھنے والول کی کمیں ٹوئیں۔ ایک بندوق ساڑھ ہو اور کی تھی تھی برسوے سے یہ عبار ت مکھی تھی برسو ہو ہے کو بہت میں بادہ باده اور دول کا منا میں برا اور الدول سے بھی سستا ہوا سور و ہے کو بہت سی جھی ان توار ول کا منا میں اور داوں سے بھی سستا ہوا سور دولے کا بال ایک رویے کو بہا۔

منظرالا حيار الالالديس الحفي إلى " براخبار ببت عرصه ع جارى"

تعيرالدين صاحب إنتى ابنى ماليف" مداس بي اردد" بيس مطرالا مبار مرا بن معابن معالم من شامع بونا بماتے بین من تقدیق ا منهنشاسی مقنفسیدائرن سے بھی ہوتی ہے کیدا خبار الادراء میں ے سارے ہوا صاحب مراس س اردو" عصے ہیں کہ جلد عمروس با موالد کی جدرونو وی محدون ایم اے ایل ایل بی کے پاس ہے۔ به اخبار هر دمهند مین تین بارلعنی دمهمینهٔ مین دسوی روز شایع ببوتا مقانه صفخات بمشمل تفاء اكثراوقات ہرا شاعت كے ساتھ ايك ضميمہ بھي شا ہوتا تھا،اس کے ایڈ بٹر محد خواجہ بادشاہ عبرت تھے محد تر ملکھڑی میں کا د نرمقا۔ بورب کی جنریں اور مہندوستان کی جنروں کے علادہ مختلف مصابین بھی اس میں مکھے جاتے تھے ۔جلد ، منبر سر سے ان کے برے بر ایک مصنون میں شادی میاہ کے رموم بر شرعرہ کیا ہے اور ایک شادی میں رسومات ترک کی گئی تھیں اس کی تعریف کی تی ہے جنا بخد مجمعے ہیں۔ " عند سرد بح مندوستان كه ابل اسلام بین دوتسم رواج بابا ايك كاح فوانى جوهل دين ب يعنى فقط متروط وأداب كاح سوافي عكم شرع بكالانا - جنايخ مكمعظما وريد بينه منوره مين جها ب سے اسلام بیدا مواد اور بلاد توب شام ترک وسخب وغيره يل سي أين برازدواج كارواج شايع سب دومرا شادى جرمخصوص اختراع ابل مبندب يعنى جند رسومات عنر شرعى مسرقانه جرمندك مسلمانون بخ فقط نطوط لفساني قال كرنے كے لئے سرامر منورے افذكركے اوران كوتراكيب دے کرنگاح کے ساکھ منظم کر دے اداکرنا پر دسوم سوائے

مندوسنان کے اور کی لمک میں مرون نہیں بلکہ بند وستان کے مما ی بلادیں ایک صورت برا دا انہیں کئے جاتے ہیں ہر لمک یں ایک صورت برا دا انہیں کئے جاتے ہیں ہر لمک یہ ان کارنگ ڈ صنگ جدا ہے ان کے سرا بنام کے واسطے ہوار اور بید خرج کرنا پڑتا ہے جب تک اس فدر مبلغ فراہم د ہواندو اج نہیں کرتے اسی واسطے اکٹر اُن بیا ہی لوگیا ں او اسی عالم میں مرکبیں یہ وقت مسلما لاں بربہت نا ذک ہے ترکب رسوم سنادی کرکے فقط نکاح برکیکم ہو جا دی جنابی جو بنا اِن دون اس فنائی ہو نہ ہین و نہ ہین مرب کی مرب کے مربی مرب کی مرب کے مربی مرب کی مربی ہو مرب کی مربی ہو مرب کے ہم ذیل میں مرب کرنے ہیں

اس کے بعد مولا کا قامی بدرالدولہ کے فرز مذمولوج سین عطاء اللہ عم مؤلف
" بدراس اردو کی شادی کا عال سکھاہے جر سالارالملاک سم حبالگ کی دخرسے
ہوئی تقی مولوی تضیرالدین ہاسٹی مؤلف "بدراس میں اردو " امسیسی،

شارى كے بارے يس الحقة بن الله

"اس زبانیس مارے فافران می ترک رسوبات کا ایک دستور انعل بنا یا گیا تخااور منام رسوبات ترک کردئے گئے تھے ایا "میں شادی ترک رسوبات کی بہلی شادی تھی اس وقت سے ہمارے

فاندان جي رمومات مندمبو گا؟

مفبرالا خبار کا ذکر رغرت الا خبار دہی اار فروری منگشاریں ہے کداور \* اخبار وس کے ساتھ اس اخبار کی حزیداری بھی کیم جنوری مشکشار سے صاحبزادہ محمد عبد الشدخال صاحب سابق نائیس ریاست ڈوٹک نے مبدکر دی تھی ہی

لع دراس مي اردوس ما

سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اعبار مرائے کہ یہ منگل دیا ہا۔
منظمرالا حبار کے ایڈ میٹر عبرت شاع بھی تھے ان کا انتقال ہار رہیع
الاول مطابق ہومئی مسلم کے کہ بوا احبار عالم نے آپ کی سوت ہانڈ کرہ
کرتے ہوئے تکھا ہے۔
منظم انسان کی زندگی پانی کے بلیلے کی طرح ہے جوسمندر کی سطح
بر محقودی دہر کے لئے کمودار ہوتا ہے اور بھر کموں میں ختم ہوجا تا

مفید خلائق انتی شیونرائن نے آگرہ میں منشک ٹی مفید خلائق بریس مفید خلائق اور ۲۳ دسمبر منتشک ٹیس رسالہ منید خلائق جاری

کیا جنا بخد گارسان وناسی در فروری سکنشنا کے خطبہ میں مکھیا ہے۔

"فیصے اقبی طرح یا ونہیں کہ یا آگرہ کا مہند وسنانی گزف د دبارہ بھیا با گرہ کا مہند وسنانی گزف د دبارہ بھیا با شروع ہوایا نہیں ہاں ایک رسالہ مفید طلائی نام کا شایع ہوتا ہے۔

اس کے ایڈ سٹر شیو برائن ہیں جو دہنی کا لیج کے برائے طالب علم ہیں سٹورش عظیم یعنی غدرسے پہلے یہ اس کا لیج کے بر وفیسری کی طربات انجام دے چکے ہیں ، انہوں نے انگریزی سے لئی اردو ترجے بھی کئے ہیں ؟

د اسی نے م روسمبرلات نہ کے خطبہ میں پھوٹ ڈالوا ور حکومت کروکی ہالمیں کے انخت مفید غلائق بر متبھرہ کیا ہے

"مفیدخلان این جل را ب اس کے ایڈیٹرسٹیونزائن کاسٹارا

تعضف والول ميں ہےآب يه كرتے إلى كدار دو كے سبار بسياد بندل محمضمون شائع كرتي و بندي كيمفاين مردب كارك عنوان کے ما مخت ہوتے ہیں ان کی اس سے غض یہ ہوتی ہے کیہ ہندؤں کوخش کریں جوسلمانوں کی زبان سے اپنی زبان كو مح يرك ذربعه الكرايا جاست إس

يه احباً رمحا فجعيلي سے سمفته وار نگلتا تھا تم درق تعین آ گر صفح ل بمرشمل تھا سیسننبه کوجاری بوتا تفارسالا د حیدره نور و یا تفار مالک سنی شیوران

ا وستم لاله كمندلال تص

منتی شیونرائن ارام کے کا کارگ اگرے کے قدیم رہنے لالے منتی شیونرائن ارام کے کا یہ کا سے ان کا تعلق عقان کے والد منتی نزلال تھے دا دامنی د طرم زا غالب کے نا خواج علام یہ كسيدان كے جا بيداد كے منفرم تھے . جنا بخد مرزا غالب لينے ايك خط ميں اسى غانداني دوستي كاذكركرني بي

برخور دار لورحتيم تيونراين كومعلوم موك يس كيا عانتا كفاكرتم كوك ہو؟ جب یہ جاناکہ تم ا طبنی درھ کے یو نے ہو تومعلوم ہوا كم ميرے فرند دلىنر بوائم كومتفق وسكن تھوں تو كناه كار م كو ہمارے فاندان اورائے فاندان كى آينرش كا عال معدم م فحص سنو - كماد مداداك دالد تخف فان ومداني س میرے نانا صاحب مرجم خواج غلام سین فال کے رفیق کے جب میرے نانانے نوگری ترک کی اور گر بیٹھے تو کمہا رے دادا نے جی کر کھولی اور چرکہیں نو کری بنیں کی یہ بایس میرے

ہوس سے بہلے کی ہیں ۔ گریں جبجوان ہوانویس نے دکھا كمنتى بنى در فانعادب عسائف اورانبول نے بوكيشم گانون "اینی جاگیرگاسرکارس دخوی کیاہے تومنتی بنی دھراس امرك منفرم بين وكالت اور فخارى كرتيس ادروه بم عمر ك سایدستی بنی د هر محجم سے ایک دو برس بڑے ہوں یا جو لے ہوں انیس بیس برس کی میری عمرادرالیبی ہی عمران کی یا ہم سنطريخ اختلاط ادرمحبت أدهى أدهى رات گذر عاتى تقى جو كدأن كالمرببة دورد فقااس واسط حب جاست تصف عاني سے بس ہارے ادران کے مکان بس مجیارنڈی کا گھراور بمارے دوکٹرے درمیان تھے۔ ہماری بٹری حویلی وہ بے جوا تکھی جند سیٹھ نے مول لی ہے اس کے دروازہ کی سنگین بارہ دری برمیری نشست هی دال خال نامی ایک سیامی عبارے دادا کاسٹ رست رستا تھا اوروہ کٹرہ کا کرایہ ان کے اس - हिंदिर

منتی شیر نوائن کاسدائی میں بیدا ہوئے ، اردد فارسی کے علاد ہ انگریزی ہی جانے ہے۔ انگریزی کی مفید خانے ہے۔ انگریزی کی شہور لغت نولیس ڈ اکٹر فیلن سے بڑھی بمفید فلائن برس کا فی عرصہ کے جا اس بیں مہت کی گاری اورا خبارات جھینے سے ۔ حیا ہن معیارالشعوا، جوام لؤمبر سنگ اویں جاری ہوا تھا۔ بیرجے سلاھ کا یہ بین نشی جی کے برلس سعنید فلا گن میں بھینے لگا تھا۔ جاتی برجہ سنائع ہونے وال تھا تواس وقت ساار لؤمبر سنگ شاکے فوائد النا کویں دہلی میں یہ ایک اشتہار شایع ہونے وال مقالق اس وقت ساار لؤمبر سنگ شاکے فوائد النا کویں دہلی میں یہ ایک اشتہار شایع ہوا تھا اس اشتہار کے برصفے سے اس کے دہلی میں یہ ایک اشتہار شایع ہوا تھا اس اشتہار کے برصفے سے اس کے

اغراس ومقامد كى وضاحت بوجاتيس المحطيو واضح ہوکہ تفریح طبائع کے واسطے بندر سویں روز کبس مشاعرہ راقم کے مکان سی منقد ہوتے ہے جونکر سب ا صلاع ك رئيس اس سے حظ على بنيس كرستے - المذارام کویمنظور ہے کہ ہرایک مشاعرہ کی غزلیں ایک دو ورقعشل احبارات کے طبع ہواکرے اور چونکہ تعض سٹر اوعلم ع وص وقاينه سے كم اہر بوتے ہيں اس كا فاسے نصف اين سفح یں اس کا بیان ہے کہ خرید اراس کے علم ووض وقافد سے دا تف ہو جائیں اور سٹرہ شدہ ایک تذکرہ ستعراب حال كالسبب اس كرمتم وع غزل ميس حال محتقر شاعر كامندرج موكا - تيار موجائ كا اور سنظر فا ه عام جارانه ابواری جوکہ مرف کا غذا ور تھائی کے واسطے کھا فیمت س كى مقررى إل الرغ ليس زياده بول كى اورير جداس قدر برہ جائے کاس کے مرف کے واسطےوہ قیمت کافی نه بوتونی در قد مجدمناسب قیمت زیاده کرنی برگی -ا درمصرع طرح مشاعرہ آئدہ کا اس کے اجبر سطیع موگا لهذايه أمضتهارديا فالماع كجس صاحب كواس برج موسوم بمعيار شعراء كاخرىد فاسنظور موتو درخواست اين والم محياس مرسد آگره س ارسال فراوي اور تحصول دُم خُرِيدار ہو گا. پہرچہ بٹار بخ ۲۱ نومبراورسے شنبہ طبع بوكا - مورة الركز مير من تنفظ العبد الويحن فارسي

اس دورس یہ قاعدہ ضاکہ اخبار جس برلیں ہیں تھیتا مقاسی لیس کے فتے اخبار کا انتظام ہوتا تھا ورخط دکتابت بھی اکثر برلیں کے بتہ بیر ہوتی تھی معیار شعرا الیک کا میاب ادبی برج بن گیا تھا ہر شاعر کی یہ خواش ہو جنا بخد شاعر کی یہ خواش ہو جنا بخد مرزا غالب مرح منے منتی شیورزائن کو اپنے ایک دوست کا کلام سنا لع کرنے کے لئے ایک دنط مکھا کہ سنالع کرنے کے لئے ایک دنط مکھا کہ

اب من يا بنا و كريس رام يورك على عبارا حارمعيا السنواء جاتا ہے یانہیں اب کے تمبارے معیار انتحادیں يه عبارت ديجيتي تقي كه اميرشاء غزليس بهجتے ہيں بيم كو حب کران کا نام ونشان معلوم ہوگا ہمان کے شوار ہیں چھابیں گے سویں تم کو انھیا ہوں کیہ میرے دوست ہیں اورامیراحدان کانام سے امیر خلص کرتے ہیں ۔ محصو ے ذی وت باشند ول بن ہیں ان کی غزیس عہائے اس مجتراً مول ميرانام الحكران غرلون كو تهاب دو. نینی غرلیس غالب نے ہمارے پاس جیجی اوران کے سکھنے سے ان کانام اوران کا حال جویس اوبر مکھ حیکا ہو اس كومحيا رانشجراويس فيها بكرايك يا دوورقه يا جهار ورقدرام يوراس كے إس فيج رواورسرنام ميريد نكو: -دردام بوربردو لتحفوررسيده كذمت سولوي ميرحد ساحب امير مخلص برسد" اور مجوكواس امرى اطلاع دوكه دام بوركوعتها دا حبار جاتاب كرنهيس - مرسل كمشنب

الما المالا المالا درساله بناوت سند بعي الره سے شكلا -جن کے اید شرکندلال تھے کہ یہ رسالہ بھی مفید فلائن برسیس جهتا لها.

مرزاغالب كوجب يدا حبارا وررسالے وهول بهوجاتے تھے لواس کی وصولیالی کی اطلاع فرورد یے تھے اگر شہیں ملتے تھے۔ لوّ نه ملنے اور نہ سنجنے کا گلہ اور شکوہ فرماتے تھے ادران احباروں کے خريدار بنانے كى فدمت تھى انجام ديتے تھے جنا بخينتى جى كوايك خطیس سخفے ہیں

"ندميرے خط كا جواب د مندى كى رسيد بر وزردار نواب شہاب الدين فال في اكست سے وسمبرك بيخ الهمعيار لشعرار اور لبناوت ہند کا بھیجاہے لینے ہے مجھ کودیے اورس نے ہندی سمواكرده اينے خطيس ليسٹ كرم كو ميجي ك

منتی جی سے اخبار اور رسالوں میں دیگرستم اوکے علاوہ مرزاغات مرحوم کی تھی نظیں اور فزلیں اور قبطعے چھیتے تھے۔ جینا بخہ عذر کے لبعد دیمی مشرکے اعزاز میں جراغاں ہوا۔ ایک نطعہ سندرہ سیت کا ایے مستركوبهي اس كفل نشى جى كو بيجى كم تمها داجى ما ب اس كو تهاب دواس فطع كے مطلع كا بنديہ تھات

ك بادا فزو سال عمر شهنشه

سخن سنج غالب دروئے عقیدت | رعامی کنید در مهار جرا غاں

ك خطبات دالسيص ٢٠٠٤ مرادو كمعلى ص ٢٤٧

ميرى وهنتى شيونرائن بين جنون غرزاغالي ان كرديوك جھانے کی نواہل کی، اس کے باوجود کر مرزا غالب نے صاء الدین كا مراريران كورام يورس ديوان منكاكر جيليف كيدك ديدا تا-اس معتقت كوفايركرنے كے بعد مرزا غالب مروم تھے ہيں. " أكريس ابني خراش عصوا تاتواني كحركا مطع رمفيد فلائن جوزكر برائ جهابه فازس كناب كيول هجوالا آج اسی وقت می نے تم کور خط تھلے اوراسی وقت بھائ مصطفے فال کوایک بھیجاہے اوران کو تھاہے۔اگر جعابه ستروع زبوا بوز جهايا جائعا ورديوان حبلد ميرے ياس معجاجائے۔ الرديوان آگيا يو فزر المهار إس بيج دول كا اكر وال كابي شروع بوكئ توسي نا جارہوں مرافعورہیں ہے "

جِنا بخد حب وه رلوان آگيا توفوراً مرزا غالب مردم في روا مرديا او لکھ دیا " چاہے لیے اس رکھ کسی کورے ڈالو جا۔ ہے کھا و کر صبیک

نشی شیر نزائن اینول برزد آگے کے سکر سڑی تھے اور دکومت برطانیہ کی طوف سے ان کورائے بہادری کا خطاب الل تھا۔ آب اردد سندی کے کا میاب ادیب تھے آب نے صب زیل کماییں

و ۱) نذکره د بماس محنیز دیلونا رک کار دوس و ۲) سبندوسان كاحفزا فيدار دوس رس فورث نع رسال بس علم طبيعات كامر حميد 494

بشركت سروب زائن كيا (مم) بقول بالكرام صاحب ايك كماب معت قا صدان شاہی ہی مکھی فدامعلم کہیں سے شایع ہوئ یا نہیں " مرزا غالب کے دوست یارغار ہوں اورسٹاع بنوں اگرسٹاع ہو توبعجب ہے ایک محتقر سی فزل ان کی یادگار باقی رہے سد وه چاہیں جدرجور وجفاہم برکریں تمهیں نسلیم لازم ہے کہ پابند وفا تھرے يه دنيا اكسراع ال كواخرهو دمانا ب اكر دوجار دن أكربها ل محمر كركوا عمر ادحرآنے کو دہ جس اورا دھروقت سفر آیا عجب شکل ، م و ه أيس مدم جركوقفا فمر اسی کوزندگی کا لطف سے اس دار فالی میں كه جرنز ديك فيول كے كتبلاا ور باخدا كہم قیام اینا بواس محنت مرائے دیری کیونکر جهان آفت می آفت موویان آرام کیا تقریب خال صنة ال خبار اس اخبار كا فكر بها درستاه طفر كے مقديم ميں آيا ہے اس اخبار كا فكر بها درستاه طفر كے مقديم ميں آيا ہے ہے۔ دہ جبر منبر م طلاا الريل عصمائي ہے سے بترہ طبتا ہے كہ به احبار الحصلاء يس جارى بهوا عقاء به احبار دلى سے نكلتا تقا حير

من ایران ویندروز موئے که جامع سی کی دیوارسرایل علا چیال کیا گیا تھااس برایک نلواراور دھال می ملی مری متی اوریہ اعلان شاہ ایران کے پاس سے آیا بناتے تھے اس کا خلاصہ یہ تھا .

تام سے سلمالوں کا ماسی فرص ہے کہ کرسبتہ ہو کر شاه ایران کی ا ما نت کرین اور و فا داری سے اس كى حكومت دا فتياركو للحوظ ركصين اور انگريزون جها د کریں تاکہ انہیں تیاہ وہربا د کرکے اس کی عنایت كيمور دبول- انفابات وخطابات حاصل كرسي وشاه ايران فرافدلي سے عطا كر كيا۔ كيرا علان ميں بنايا كياف كهشاه أيران باحمشيد انى بهت جلدم بندوستان أككا اوراس للككوخود مخاربناد بكاررابران يسعوام الناس حبع موروسب ذيل فقره باربار تكرار كرتيس عدایا فاک ایران کو مرتجتوں کی ہوائے بچایٹو جب ك خاك اور مبواز رده ين يه محيط سط كى عدالت يس بي شاركمنام درخواتيس موصول موى بن اوران بن يبان كيا عاتاب كراج كالغ سے ایک ماہ بعد شمیر برحملہ کیا جائے گا جس کی فرصت افزائ اور خوب صورتی کا ایک شاع نے بوں فاکہ کھینی ہے:۔ الراكيلين ونصورت بها ركشيس لأباعائي

توکشیمری آب و مہواسے اس کے بھی بال پر سیدام و جاتے اور یہ خط سرو زمین سبشت سخصے دالوں کے قبضہ میں آجا لیگا محررا حیاران تمام باتوں کو سزخر فات او حمق بر بہنی مجصا

ہے اگر ممالک حکومتوں کے القوں سے یوں ہی تکل جایا كرے أو فول كا كافائرہ ہے " احبارسندس اس احبار کابھی صادق الاخبار کی عبروں بی جو احبار سندسی است میں در کری گئی اہم یدمادق الاخبار بادشاه کے مقدمہ یں بیس ہوا۔ بر باکسیا فی ا حبار سندھ یں جو کراجی سے کلنا بھا ہی صب ذیل جز پر سطے ۔۔۔ " بجاس برالا براینوں نے تین یا جارروسی افسان کے زیر كمأن نوشهم برقيض كراياتها بعكين انكريزون في الحصين ليا - ادرتين سرار روسي جو دواران كارزاريس الييوب سے عدا ہو گئے تھے لیمیا ہو گئے اور سخت تفقال بردا كرنايرا سمالى لنتكركنيرجمع موتاعا ورسناكيا بي كر بجره كالين ا ور سخارا کی طرف سے روسی طافتیں بہت زمر دست ہیں! ہم نے خلاصتہ الا خبار اور احبار سند صین کے جوا قتباً سات دی ہیں یہ ان احبار وں کے صل مہیں ہیں ملکن فندر دہلی کے احبار کتاب مرتب ر حصرت خواجیس نظامی مدفلہ سے نفل کئے ہیں انہوں لے یہ اقتباسا الك الكريزى كتاب ترحبه كراكين-مخزن علوم فنون مارستر وهداء كربنارس عوارى ادراس کی مفتح کرنے والے مولوی قطب الدین مرحم سے . و المحنوع جورى مثالي نكلاما لك دوى محد تغوب انصارى محمدي المحتوب انصارى محمدي المحتوات اخترا محمدي مثالغ بوا- ( اخترا

عدر كا جفيرامار الله الدرساه ظفر كامقد من جو حفيه خطوط الكرزو ہو تاہے کہ عذر سے مبل دہلی میں جوا حبارات تکلقے تھے اس کی اجازت بادشاہ ہی سے لی ماتی سے چنا کنہ بادشاہ ظفرنے عدر رکے زانہ میں ایک حفید اخبار ماری کرنے کی امازت دی تھی اس خط کامعمون یہ ہے (منبردا) بنام نشان عظمت سنده جماؤالدين فان معدم مواكر تهارى وهى بنابرا جائدا خبار نظر سے گذرى اورمنظور کی کمی المذاعمین اعازت دی ماتی ہے کہ تم لینے ا حبار کو تصینهٔ راز جاری کرد، ادراس امری برایت ی جانی بے کہ غلط جنری یا السے واقعا متحن سے معز ذلوگو س اور سترى باشندول كے جال عين برد صبّه آك درج نه بو

الممرجنوري عصري

سمند وستان کے اخبارات حسمیں اردو کے احیالات تھی محبوعی اعتبار سے آزاد خیال نعے اور سبت بے باکی سے اپنی رائے کا اظہار کیا کرتے تھے بریشی انگریزی حکومت کے خلاف میں قدر صدبہ سیدا کرسکتے تھے وہ انہوں نے بیداکها بحصی بی مندوساینون نے انگریزی مکومت کے فلاف جو بغاوت ہوئ تھی اس بغارت کی زیادہ ترذمہ داری گارسان رہائی نان احارات برعائد كى بعنا بخ عدر كاذكركرتے بوك محتا بيك زان وسانی خارتو موں کی قیم سے موقع برمیند وسانی خبارا نجوئددلى بجيلا فيرس محفيكي سيمستعدى دكسا

ك خطيات كارسان دماسيس ١١٨

رہے تھے اپنی غیر محدوداً زادی سے فائدہ اکھایا اور اہل مہند کو کارنوسوں کو ہاتھ لگانے سے انکار کرنے ہمہ، ن آیادہ کردیا اور یہ باور کرایا کہ اس حیلے سے انگریز سندویا سوعیسائی بنانا چاہتے ہیں ''

المند ، - سو مجاش بك دريل

## فهرسفيا بن البخصاف البدو

نوٹ ادوسرے جزوکے خاتمہ پرلینی مغیر مس کے بعد سرس مغیرسے مراض فی کم کتابت کی خلطی کی وج سے صفحہ ۱۱ ۲۳ مکھا گیا ہے اس کو درست فرمالیں۔

| ا صفح | مصنون                                              | تمبرتمار |
|-------|----------------------------------------------------|----------|
| μ.    | حالات زندگی حاجی عبد المحکیم صاحب شهر درجمة الشوعد | 1        |
| 1.    | مزورت اليف                                         | 1        |
| 14    | قديم مهند وستان كي خبررساني                        | 1        |
| N2    | عدرس فبل کے مالات                                  | 7        |
| 11    | يبلا انگريزي احيار                                 | ۵        |
| 49    | بِنْگَالِ گُرْف ( کلکت)                            | 4        |
| (5.)  | و کی در سن ر کلکته                                 | 1 4      |
| 01    | سما چار درسین ر کلیکته)                            | 1        |
| 11    | سمباد کمو دی ۱ کلکته)                              | 9        |
| 11    | اردوكاسيلااحيار                                    | 1-       |
| 0+    | عام جہال نما ر کلکتہ                               | 11       |
| 14    | مراة الأخبار (كلكته)                               | 14       |
|       |                                                    |          |

| -sen | معنون                                   | بمرسار |
|------|-----------------------------------------|--------|
| 10   | والات زندگی دا جرام موسن دائے (آبجهانی) | 11     |
| ^^   | سنس الاحبار وكلكته )                    | 10     |
| ^^   | تمبیتی سما چار (مبینی)                  | 10     |
| "    | اودنت مار نتند ( بنارس)                 | 15     |
| 19   | بنگال میرلد (کلکته)                     | 16     |
| 19   | آئینه سکندر (کلکته)                     | 10     |
| 91   | لدصیانا دنار (لدصیانه)                  | 19     |
| 91   | سلطان الا دنبار (كلكته)                 | ۳.     |
| 1.4  | رېلي ار د دارخيار ( دېلي)               | 71     |
| 104  | حالات زندگی مولانا مخدیا قرد بلوی       | 22     |
| 171  | لابدة الاحبار (آگره)                    | 74     |
| 144  | سیرالا خبار ( دیلی )                    | 44     |
| 140  | حالات زندگی مولوی سید محمدم حوم         | 70     |
| 144  | ينرخواه سنداديلي)                       | 44     |
| 14.  | سرائح الإحبار (دبلي)                    | 76     |
| 124  | طلانی (مکھنو)                           | 70     |
| 144  | الحسن الاحنيار (عبيمي)                  | 19     |
| 140  | تريم الاحبار كل رعنا ( د بي )           | μ.     |
| 144  | حالات زندگی مولوی کریم الدین عفور       | اسم    |
|      | عباد ق الاحنيار ( دملي)                 | my-    |

| 6 | مذ |  |
|---|----|--|
| • |    |  |

| -         | 1 20                           | بمنرثار |
|-----------|--------------------------------|---------|
| المرافق   | معنون                          |         |
| 196       | مخر ن اللادوير اوركيبي (كلكته) | ٣٣      |
|           | احمد ی انگھنو)                 | the la  |
|           | قرآن السعدين (دلي)             | 70      |
| 199       | عدة الاحبار (مراس)             | puy     |
| 100       | حنالی ا نگھنوں                 | P4      |
| 144       | صر رالا فيار (آگره)            | MA      |
| F         |                                | 1       |
| 62        | مررسه (آگره)                   |         |
| 63        | فوالدان فرين دويي              | ٨.      |
| 7-0       | محب سبند دياني                 | (1)     |
| 818       | حالات زندگی استرام چندر دبی    | 42      |
| 814       | شلدا خبار رشمل                 | Mr      |
| ¥1 a      | فرالدالشائقين دبلي             | 74      |
| 100       | اسعدالا حيار (أ گره)           | 100     |
| 771       | محرى واحمرى المحين             | 14      |
| Se de des | محدی د کبنی ا                  | 1       |
|           |                                | da      |
| ***       | رحبثر بنوز پیپر                |         |
|           | احمدي وحيدري ديلي              | 49      |
| * * 4     | سدهاکرا حیار شارس              | 0.      |
| F 1474    | بنارس اخبار ابنارس             | 101     |
| * * 4     | مدة الاحبار ( بريلي )          | or      |

| -   | Maj                                    |          |
|-----|----------------------------------------|----------|
| 5%  | م م م م م م م م م                      | مزیشار ا |
|     |                                        | 107.     |
| 774 | گزار مشد بهار ر ښارس)                  |          |
| 11  |                                        | 100      |
| "   |                                        | ۵۵       |
|     | مرسم (اندور)                           | 24       |
| 1,  | مهدیه (نگھنو)                          | 04       |
|     | الرهاحبار                              | 01       |
| 774 | كوه يؤر لامور                          | 09       |
| 444 | الحقائق أكره - صنا الاحنار             | γ.       |
| 444 | طالات زندگی سیرنا در علی سیفی اسر حرم: | 41       |
| 4   | مولوی سیف الحق ا دیب عفور              | 44       |
| 449 | مولوي منى ننار على شهرت دېلوى          | 4 14     |
| 10. | الكرداريني رسمجرات                     |          |
| 4   | مرزای (دبی)                            | 44       |
| "   | خررسنیدعالم رسیالکوٹ،                  | 40       |
| rom | ورسيدهام رحيا لوك                      | 44       |
| 404 | الارعلى بور (لدصانه)                   | 46       |
|     | ا فیضی ( مکھنو) ہ                      | 40       |
| 100 | عام جهال نما الميرفة)                  | 49       |
| 404 | ا باغ دبهار ( بارس )                   | 4.       |
| 19  | مقتاح الارض الميرها                    | 41       |
| 100 | محری ورد بی                            | 45       |
|     |                                        |          |

| M.h.  |                                        |         |  |
|-------|----------------------------------------|---------|--|
| ا صحح | مفتون                                  | مهيرا   |  |
|       | المحنفي رديلي                          | 6 pm    |  |
| 100   | قطب الأخبار (أكره)                     | 44      |  |
| "     | زا طرین بهند این رس ا                  | 40      |  |
| "     | مطلع الاخبار (اگره)                    | 44      |  |
| 2     | الحقائق (آگره)                         | 144     |  |
| 11    | معال البشرارين                         | 40      |  |
| 11    | معیارالشعراءراً گره)                   | 69      |  |
| 'n    | عاص الاحيار (مدراس)                    | 1 - 4   |  |
| 704   | لذرالا لبصار بدهی برکاش (آگره)         | ^-      |  |
| YOU   | ذوا لفقار حيدري                        | ~1      |  |
| 704   | ذرالانجارة فيأب بهند ( مناس            | 1 17    |  |
| 101   | مح الاحبار(على گڏھ) صادق الاحنار , بلي | 1 1 7 1 |  |
| - 22  | د رهبغو کې لو رهمته چې د دملي ر        | سمر افز |  |
| 701   | ما ہے بیا د راہی ر                     | 7 10    |  |
| 74    | ندى (آگره) زيرة الاحبار الكفني         |         |  |
| 44    | فا دسند و را لهور)                     | 1 16    |  |
| 44    | مور پرسیررسیا لکوٹ                     | 80 00   |  |
| ky    | عربه ببیر (سیا للوت)                   | 3 19    |  |
| 44    | رى (كانبور) معلم سند (لا بهور)         |         |  |
| 741   | عن البدايون براعظم أسيالكوث            | 7       |  |
| 7.    | شف الا دنيار (مببئ)                    |         |  |
| 74    | دف الاقبار (دبلي)                      | 19 94   |  |
|       |                                        |         |  |

| -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 32.0  | المنام المال | 1 /3 7 |
| 44    | 40 . 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-16/  |
| 11    | صدری دآگره وسفرآگره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 194    |
|       | معدن الفوانين وعلم العلماء (سيالكوث)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190    |
| 0     | الكورىمنىڭ گزى داگرە)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 22   |
| 120   | مفرح القلوب ومطلع وزرشيد (كراجي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90     |
| ۲۸- ا | معرج العلوب و المورجدا ديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 94   |
|       | سحرسام ی انگھنڈ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 196    |
| 777   | طلب مخفنو المحفنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91     |
| 44    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| MAY   | مطرالا جار در دراس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99     |
|       | مفید خلائق رآگره)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      |
| YAL   | ا عالات زيز گي مني شيونزائن آرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1    |
| سر ۹۷ | خلاصتها لاحبار ( دیلی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.4    |
| 490   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|       | ا خبارسندهین ا کراچی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.70   |
| 11    | مخزن علوم د فنون ( منارس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.4    |
| 11    | محدی (تکھنو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.0    |
| 494   | عدر کاحفیدا خیار روملی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.4    |
|       | ا فدر المحدد الم | 1.4    |
| 9     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

مولانا املادصابری کی تاریخی ورسی بین فزيكيول عال المندوستان بين جارصديون بين انكريزون في المريزون في ال ان تاریخی طالت کی تفصیل اس کتابیں برصے و قیمت یا بخرو ہے۔ ار خرم وسرا الحصداول منوك زمان مصالب انديا منين ك حصالة دوهراء مندوستان كالموجودة بيلون كالمن مهن وغيره كے حالات كھانے يتنے اور سفت كرائے كي ففيل فيمت بين دفيے حصله سوليد وحفرت آدم - عزود سداد . فرعون اورني الرال رانكا ببيت سے كر خلفاء راسدين ك كے جرم وسرا كے عالات فيمت حصلة جهاره و- انكستان كعهد قديم كجرو ل اويغراول کی کیفیت بنیت ساڑھے تین روپے .
سیرت حاجی امرا والند اللہ الماداللہ کی وردنی کے مالات
اوران کی شاعی بر تبعرہ ادران کے خلفاء کے حالات زندگی اس کتابس بڑھئے۔ قیمت سواروبیہ علام سليمان نروي كي قرآني علطمال - تعبيت دوروب تاريخ أزاد ممند فن تيت رمقدمة زاد مندوق قبمت عارف أزادمندون كالم فتمت برنياج كسائق فيمت سرنياجي كي تعارير عار 

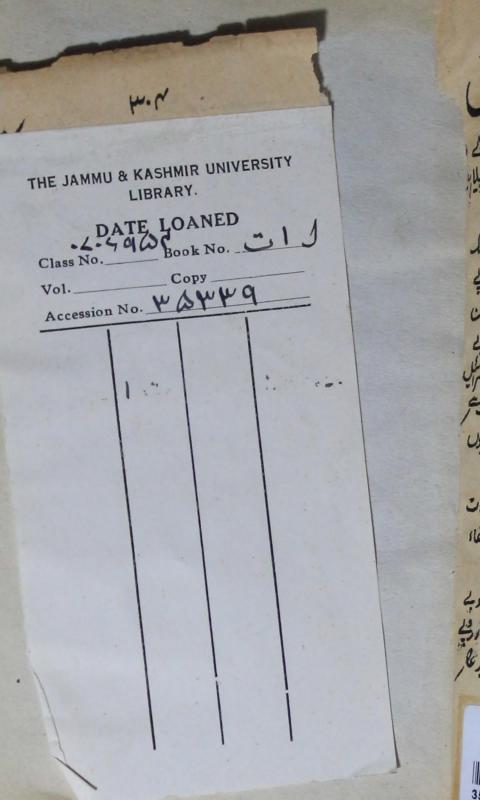

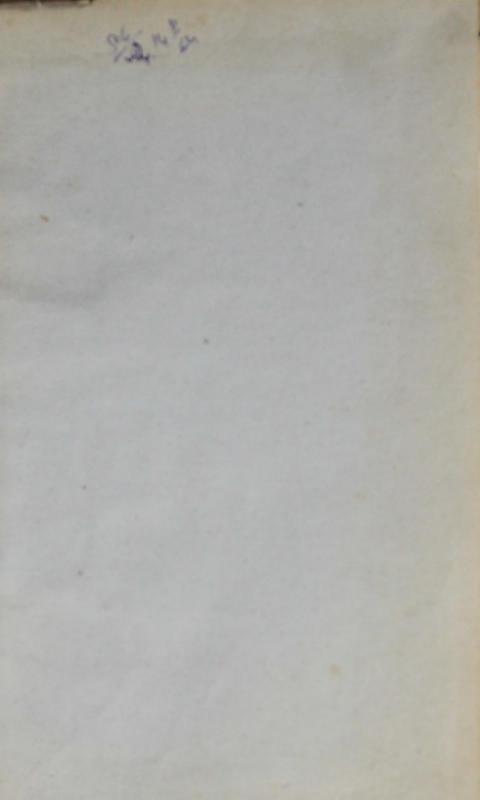



UNIVERSITY OF KASHMIR
HELP TO KEEP THIS BOOK
FRESH AND CLEAN